

دوست رخمن سبتے مجذوب قائل ہیں مگر کوئی قائل ہے زماں سے کوئی قائل دل ہیں ہے جدد قب

المِيْرُ الْمِتَكِالِمِيْنَ، المَاحُ الفارفِين اللَّيْفُ الْالْسُلُولَ مَعْرُبُ الْدِرِي فِي رَحْدِيدُ الْفِرِي وَكَرِي الْمِيْنِ فَي الْمِيْلِ الْمِيْلِي وَالْمِلِيَانِي وَالْمُولِي

نصيحت موزوجيرت فروز حالات ارشادات

المالية المالية المالية المالية

نقش اوّل ، مولانا احتشام الحق آسيا آبادى ترتيب اضافى ، جناب حسم دورالمقت دى

نظرثانی واضافات مضرت بولانام فی محبر الرجیم حرب نابئ رئیس جاجع الراث پر



#### يشغ ألقة التخ النح يز

## وَلَوْكُنْتُ فَظَّاعَلِيْظَا لَقَلْكَ فِنْفَضَّوا لِهِ وَلَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا



وه مست نازاتا ہے ذراہ شیار ہوجانا بہیں دیکھا گیاہے بے بیٹے سرشار ہوجانا

کہیں مقرت میں ساق بھیجا ہے اسیامستانہ بدل درتیاہے جو بگڑا ہوا دستورے خانہ



الشرت الارت بركام وي القاء فرادية بين الشرت الارتبار كام يت بين و القدى الشرت الارتبار كام يت بين و فيلا به كر أحباب و كر القاء فرادية بين الشرت الارتبار كام القد و الشرت الارتبار كام المرتبار و كر القرار كام و فريدين اور تلامذه بلك المغيار كو جى تخت القريب كر المرتبار ال

# شاوه العيرالاع وتربيت

| صغم  | عنوان                                            |
|------|--------------------------------------------------|
| 19   | حضرت والا كاطرلق تربيت                           |
| 71   | بیعت کے بعد                                      |
| 44   | رشتے کرنے کی سشہ رانط                            |
| 48   | غیرشادی شده خواتین کوسعیت کرنے کی مشسرط          |
| 44   | بوقت ببعت قمال في سنبيل كاعبد                    |
| 70   | معولاً ست مطب مطب                                |
| YA   | دارالافتاء كاليب ركيار دربلا اجازت استعمال كرفير |
| ۳- ا | روخانقابيوں كى چقالسس پر                         |
| 41   | اظهبارِشُوقِ ج يااظهبارِحاجت پر                  |
| 44   | مالیات شے حساب پی مسستی پر                       |
| 44   | فضول باتوب بر                                    |
| 44   | أيك مولوى صاحب پرتين مقدمات                      |
| 44   | بے جاغفتہ کرنے پر                                |
| 44   | آداب مجلس كي خلاف ورزى يرتنبيه                   |
| mb.  | لَاتَوْدُ يَدَ لَامِسِ                           |
| ٣٧   | رمضان المبارك بين مُرغا                          |
| ٣٧   | تہجد کے لئے جلدا پھنے کانسخَهُ اکثیر             |

| صفحه        | عنوان                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٨          | بلاضرورت پیکھاوربتی کااستعال اسراف ہے یا تبذیر؟         |
| 49          | صفائی کی اہمیت                                          |
| ٣9          | دومرون كوايذاء سيسجيك كاابتمام                          |
| <b>Pr</b> - | بلااحازت دومرسه كاخط يرصنا                              |
| MI          | امانت میں خیانت                                         |
| 4 4         | دومروں کے آرام میں خلل ڈالنے پر                         |
| 44          | فضول باتوں پر ہہرین تجویز                               |
| 44          | خلاف سلیقه رئیجی تنبیه                                  |
| 44          | گھر بُلانے کی دعوت پر                                   |
| 2           | علاج نسسيان                                             |
| 44          | دروازه کُصلاچھوڑنے پر                                   |
| 40          | فضولیات اور ایزاد پر                                    |
| 40          | غصته كاعلاج                                             |
| 20          | است یا وقف میں ہے احتیاطی پر                            |
| 41          | وقف کا پنکھا فضول جلانے پر تنہیہ                        |
| <b>۲</b> ۷  | صف اقل من بیط کر ذکر و تلاوت کی بجلئے باتیں کرنے پر مزا |
| ۳A          | ایک عجیب علاج                                           |
| ٣٨          | میطمی مزا                                               |
| 44          | حقوق العِبَادِ كي انهميت<br>س                           |
| 44          | اسشياءِ وقف كوبيم صرف استعمال كرنے پر<br>               |

| صغہ | عنوان                                    |
|-----|------------------------------------------|
| 89  | خودلىپىندى كاعلاج                        |
| 4   | بيسليقه حركت پرتنبيه                     |
| ۱۵  | تسسينة مزاجي كاعلاج                      |
| 24  | عُجِب اورخُود را ئي كاعلاج               |
| ۵۵  | غيبت پرسسئة ا                            |
| ۲۵  | معاملات ميس غفلت پرتنبيه اورنصيحت        |
| 64  | وعده خلافی کاعلاج                        |
| ۵۸  | غلطسَتانير                               |
| 09  | كتاب بروقت واليسس نه كرنے پر             |
| ٧.  | بلا تحقیق فتولی لکھنے پر                 |
| ٦-  | توجه سے بات نہ سننے پر                   |
| 41  | صفی اول سے غیرحاضری پر                   |
| 44  | صفی اول سے ایک جامعہ کے جہتم کی غیرحاضری |
| 44  | خانقابی اصول کی خلاف ورزی پر             |
| 44  | بلاتحقیق بات کرنے پر                     |
| ٨r  | بلاضرورت نيامدرسه كمحولينے پر            |
| 49  | علاج عُجب وكِبر                          |
| ۷.  | ایک بڑے متمول کے عجب کاعلاج              |
| ۷.  | ایک صاحب تروت کوطلبه کی بے ادبی پر تنبیہ |

| صغحه | عنوان                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ۷١   | حقيقت تصوّف نه محجفے پر                                           |
| ۷٣   | طلبه کی اصلاح وتربیت                                              |
| ٨١   | قوا عد وصوا بط برائے طلبۂ تمرین افتاء                             |
| ۸۲   | بدایات برائے استفتاء                                              |
| ۸۳   | ہدایات برائے اصلاحی مکاتبت                                        |
| 42   | مزیدخصوص برایات برائے مربین                                       |
| ۸۳   | خانقاہ میں بغرضِ قیام آنے والوں کے لئے ہدایات                     |
| 10   | واردين خانقاه كے لئے اصول وضوابط                                  |
| 14   | بدایات برائے خواتین برائے خواتین                                  |
| ٨٨   | علاج محتبِ دُنياك ما بإنه اطلاع كا كوشواره                        |
| ۹٠   | وعظمیں سشرکت کرنے والے خوانین ]<br>و خواتین کے لئے ضروری ہدایا۔۔۔ |
| 97   | نمازيشي فللصالب فسيتعلق اصللهات                                   |
| 90   | دوسسهروں کی نماز کی فکر                                           |
| 1-1  | نماز سے متعلقه امورک تاکید ونگرانی                                |
| 1-1  | متعلقة أمور كيفصيل                                                |
| 1-4  | این اصلاح کی فکر                                                  |
|      | <del></del>                                                       |

الله تعالى جب ى كونيابت رسول صلى الله عليه ولم مصف برف ائز فرات بين تواس كة قلب بن اصلاح امت محد درد كسائة صب موقع اصلاح كى تجاويز و تدابير جي القاء فرات رہتے ہيں - ايسي قبول به تيوں كى فہرت بين الله تعالى نے ہمار سے حضرت اقدس دامت بركاتهم كو خصوصى انتياز بخشا ہے ' جس طرح فكر اصلاح بين اعلى مقام عطاء فرايا ہے اسى طرح طراقي محلاح بين سجى انتيازي شان سے نوازا ہے -

حضرتِ والامنکرات کو دیکه کرترپ اعظمتے ہیں، بالخصوص اس دَور کے علماء ومشاریخ کومبتلائے معاصی دیکھ کرتو ہے اختیار رونے لگتے ہیں اورہہت ہی دردسے پیشعر پڑھتے ہیں:

مراوردلیت اندردل اگرگویم زبان سوزد وگردم کرشت ترسم کرمغز استخوان سوزد «مرسه دل میں ایسا دردہ ہے کہ کہوں تو زبان جل جائے، اور روکتا ہوں تو ہڑیوں کامغز جلاجا آہے " فکرِامت واصلاحِ منکرات کے درد وکرب کی میں بسااوقات ایسی شدت اختیار کرجاتی ہیں کہ نینداڑ جاتی ہے، شب وروزمسلسل بےخوابی اور سخت اضطراب و بے قراری - وعظیمی اصلاحِ منکرات پر بیان کے دوران فراتے ہیں:

«میرے دل میں در دامشتا ہے جو مجھے فاموش نہیں بیٹھنے دتیا"

تنجى يون ارشاد فرماتے ہيں!

" میں جو کھے کہدرہا ہوں اگر بیطاق کے ذریعیہ اندرا آبار نے کی کوئ چیز ہوتی تولوگوں کوچت گراکران کے سینہ پر ببیٹھ کرزبردستی طق میں انڈیل دیا، گرکیاکروں ، کانوں میں ڈالنامیراکام ہے، يا الثرا توايني قدرت كامله ورحمت واسعه عدد يون بن اتارفي کسی کوکیا معلق کمیرے دل بی کیسے کیسے در داخھ رہے ہیں۔ زباں بے دل ہے اور دل بے زبان مجائے بحبوری زباں پرس طرح وہ آئے جو دل پر گزرتی ہے گزرتی ہے ہماری جان پرجو کھے گزرتی ہے مسی کوکیا خبردل پر ہمار کے کیا گزرتی ہے يە درداسے بدگمان كھ ديكھنے كى چيز كر بوتى میں رکھ دیتا ترہے آگئے کلیجا حبیب رکر اپنا" دورانِ وعظ بیمصراع بھی بکثرت پڑھتے ہیں ع شایدکہ اتر جائے ترے دل میں مری بات حضرت والاك خلوص اور سوز محبت كى بركت ہے كه آپ كى زبان مبارك سے تکلا ہوا آیک ایک لفظ دل کی ایسی گہرائی سے آتا ہے کہ سامعین کے قلور ک گہران میں جاگزیں ہوتاہے۔ دل سے جو ہات بھلتی ہے اثر کھتی ہے

دل سے جو بات بھلتی ہے اثر کھتی ہے پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے از دل خیب ندو بردل ریزد "دل سے اٹھ کر دل پر گرتی ہے " آب کی داستان دردکی تخریجولانی قلم سے بالاتر ہے، پیچید سطوراس منے پیش کر دی ہیں کہ اندازہ ہوجائے درنہ دع پیش کر دی ہیں کہ شاید دُوراُفتادگان کو کچھ اندازہ ہوجائے درنہ دع سنٹنیدہ کے بود مانند دیدہ دوستی ہوئی باتیں چٹم دیدھالات کی طرح نہیں ہوسکتیں "

تری خفل میں جو بیٹھا اٹھا آنٹس بجاں ہوکر دلوں میں آگ بھردہتی ہے آو آنٹیں تیری تری نظروں کے صدقے آگ بچوم شوق ہے دل ہیں ہوا آباد دم بھر ہیں جو تھا دیرانہ برموں سے ایسے انقلابات عظیمہ کی چند شالیں عنوان" باک العبر" میں دیکھی جاسکتی ہیں، بلکہ لاز مادیکھا کریں، اس میں سے مجھ حقتہ روزانہ غورسے پڑھنے کا معمول بنائیں سے

شاید که اُترجائے تربے دل میں مری بات اللہ تعالی ابنی رحمت سے توفق عطاء فرائیں اور نافع بنائیں ، ذریعۂ عبت بنائیں اور چیش بصیرت عطاء فرائیں ، آمین ۔ امدا دِغیبی :

التُّرَ تَعالَىٰ حَضرتِ اقْرَس دامت بركاتهم سے اصلاحِ امت کی جوخدماتِ حلیا ہے۔ اسلامی امراز غیبی کے طور پر بہت ہی عجیب وغریب وغریب واقعات بیش آرہے ہیں ،جن کی چندمثالیں تحریر کی جاتی ہیں ،

⊕ فراست مؤمن: سكئ حضرات البينے حالات ميں <u>لکھتے ہ</u>يں كہ وہ مجاس وعظمير حاضر ہوئے توان کے مرض پر بیان ہوا اور فورًا علاج ہوگیا 🖈 زہن میں کوئی اشکال متحاجوبیان مشننے سے حل ہوگیا \* بیان سننے سے لیسے مرض پر تنتبہ ہوا جس کا پہلے علم ہی نہ تھا 🖈 حضرتِ والامیرے بی امراض بتا رہے تھے ، مين جيران عقاكم آپ كوان كاعِلم كيسة بوا-اس بخسمی اطلاعات بهبت زیاده آریم مین سه ات لقت إذ توجواب هرسوال مشكل از توحل شود بيقسيل وقال در آپ کی ملاقات ہی ہرسوال کا جواب ہے ، آپ سے پوچھے بغیر ہی ہر شکل حل ہوجاتی ہے ؟ @الشيف تبابي سے بچاليا:

«مجهےایک بہت بڑے ہے، اس مبتلا ہونے کا بہت خطو تھا، ابتلادے سب اسباب مہتا تھے، اس محل میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت خاصہ سے یوں دسکیری فرمائی کہ میں جیسے ہی سگناہ کا ادادہ کریا فور احضر ب اقدس کی صور ت مبارکہ کمبال جلال وجمال میرے سامنے آجاتی جومیری حفاظت کا ذریعہ بن جاتی بس بی حضرت اقدس کی کرامت ہے ورنہ میں تباہ ہوگیا ہوتا "

صفرب مئومن؛ «میں کوشش کے ہاوجو د تہجّہ کے لئے نہیں اُٹھ یا انتھا، کیک رات بوقتِ محرصرتِ اقدس خواب میں تشریف لائے اور میری بہت بٹان لگائی ،اس وقت سے تہتد میں کہ ناغہ نہیں ہوا،الار مملکے کے بیان لگائی ،اس وقت سے تہتد میں کہ کھکے لے بیان ک بغیری بالکل مجمع وقت پرازخور ہی آنکھ کھل جاتی ہے ؟ (السلیف کر حمت :

را سی برات آری تقی کردارالافاد سے کال آری ہے گفت فی کا آواز معیری آئی کھی کردارالافاد سے کال آری ہے گفت فی کی آواز کو جھی گفت فی کے رہی تھی ہیں نے اپنے تنویر کو جھاکراُن کو بتایا کہ دارالافاد سے فون آرا ہے ،ہم ددنوں بیداری کی مالت میں خوب اطمینان سے کچر دیر گفت کی آواز سنتے رہا اور جیت سے مالا دارالافقاد سے تو کچر بھی تعلق نہیں دور ہی سے مدن ام شن رکھا ہے کچر بیرا طایا تو اس میں کوئی آواز نہیں ہم ہی مون اسلامان ہے ہم دونوں میں کوئی آواز نہیں ہم ہی میں کے کہ کہ یا اللہ تعالی کی طرف سے ہماری ہوایت کا سامان ہے ہم دونوں کے اسی وقت سے تا ہوں سے تی تو ہم کہ کی میں نے کھی شری پردہ کے اسی وقت سے تا ہوں سے تی تو ہم کہ کی میں نے کھی شری پردہ کا فیصلہ کرلیا ور شو ہر نے ڈاڑھی رکھنے کا فیصلہ کرلیا ۔ ٹی دی کوئی تو کہ کہ کا فیصلہ کرلیا ۔ ٹی دی کوئی تو کہ کہ کے اور فوٹو وغیرہ جیسی سب لعنتوں سے کمل تو ہم کا اعلان کر دیا "

مسترب والاکسی کو بھی جلدی بیت نہیں فرماتے، ببیت کی درخواست حضرتِ والوں کو مندر حبر ذیل مراص سے گزرنا پڑتاہے : ا — حضرتِ والا کے وعظ سے متأثر ہوکر کوئی بیت کی درخواست کرتا ہے آؤاسے



تحری درخواست دینے کی ہدایت کی جانی ہے، زبانی درخواست کو قابلِ
سماعت نہیں ہو اجاتا۔
۲ ۔ تحریری درخواست کے جواب میں لکھا جاتا ہے :
۲ ۔ تحریری درخواست کے جواب میں لکھا جاتا ہے :
۲ ۔ خوری درخواست کے جواب میں لکھا جاتا ہے :
۲ ۔ خوری درخواست نے بعد جس شخ کا با کے علامات غور سے
مجھ بو ، اس سے تعلق قائم کریں ؟
۲ ۔ بھر علامات شخ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ معزت والا ہی کی
طرف رجوع پر اصرار کرتا ہے توارشاد ہوتا ہے :

نست شيع طابق استفاره كريں -

وارمجالس وعظیی شریک ہواکریں، کم از کم سات مجالس میں
 شرکت کریں۔ پیشرط صرف مقامی لوگوں کے لئے ہے۔
 تمام مطبوعہ مواعظ تین بارغور سے برصیں۔

﴿ آنوارالرست یو 'کا اول سے آخر تک پورسے غور سے مطالعہ کریں۔ سے ان ہدایات کی تعمیل کی تحریبی اطلاع آتی ہے توجواب میں ارشاد ہوتا ہے ، بیعت خود قصور نہیں ، اصلاح مقصود ہے ، آپ کو اصلاحی مکاتبت

کی اجازت ہے، اُمُورِ ذیل کی پابند*ی کریں* : شربہششتی زیور" کامطالعہ روزانہ بق*درِ فرص*ت ۔

مواعظ اور انوارالرست ید کاجتناحصه بوسکے روزانہ ۔

﴿ مُمَكَن بُوتُوبِهِ عَتْدُوارْ مُحِلِس وعظمیں حاصری کی پابندی-

﴿ رات كوسون سيقبل دن بحرك حالات كامحاسبه اورمراقبه موت-

برماه ایک بار اطلاع حالات کا برجی، بعن محاسبین منکرات ظاہرہ

وباطندیں کے احساس ہوتواس کی اطلاع اور اس پرجوسخہ اصلاح تجویز کیاجائے اس کا تباع-دے اصلاحی تعلق قائم کرنے سے بعد لبٹرائط ذیل بیت کی اجازت دی جاتی ہے:

﴿ اوبراصلای مکاتبت کی اجازت میں جو با پنج ہدیا ت بخریر گگئی بین کم از کم چھے ماہ تک ان کی پوری بابندی کی جو۔

· بينت مقصداوراس مقصد كتصيل كاطريقه بخوبي بحد كيابو-

@ تحصيل مقصد ميس روان دوان بو-

منگرات ظاہرہ سب چھوٹ گئے ہوں اور منگرات باطنہ سسے سنجات کی فکر پیلا ہوگئی ہو۔ سنجات کی فکر پیلا ہوگئی ہو۔ معالا سیمتعلق اور ناکہ ویمانی ساطر الدر ہورہ آیا ہے تھ

جب طالب سے تعلق امورِ مذکورہ کا خوب اطمینان ہوجا آگئے تو اسے بیعت کرلیا جاتا ہے۔

بیعت سے بعد:

جیساکہ اور بتایا جائیکا ہے امراض طاہرہ کاعلاج توبیت سے پہلے ہی ہوجاتا ہے، بلکہ عوال اصلاحی تعلق سے جی پہلے صرف مواعظ کیمیا تأثیر ہی سے نظاہری گناہوں سے نجات حاصل ہوجاتی ہے۔ حتی کہ ان گناہوں سے بھی جن کو آج کے مسلمانوں بلکہ اس دور کے علماء ومشاریخ نے بھی گناہوں کی فہرست ہی سے نکال دیا ہے۔ جیسے اقارب سے شری پردہ نہ کرنا، تصویر کھنی فہرست ہی سے نکال دیا ہے۔ جیسے اقارب سے شری پردہ نہ کرنا، تصویر کھنی نا، بلا فرور تِ شدیدہ تصویر رکھنا، تصویر والے مقام میں بلا ضرور تِ شدیدہ تصویر کھنا، سطح ، بنک اور انشون جیسی حرام ملازمت کرنا، حرام آمدنی والوں کی دعیت اور بدینہ بول کرنا، ایسی تقریبات میں شریک ہونا جہال منکوات ہوں۔ سوم جہلی اور بدینہ بول کرنا، ایسی تقریبات میں شریک ہونا جہال منکوات ہوں۔ سوم جہلی

بری جیسی برعات کرنا یا ان میں شرکی ہونا دغیرہ -الیسی تمام برعات منگرات اور خرافات سے سلسلۂ بیعت میں داخل ہونے سے پہلے ہی زندگی پاک صاف ہوجاتی ہے۔

اب بیت ہونے سے بعد امور ذیل میں تربیت واصلاح کاسلسلی شروع

ہوتاہے: ① اَمراضِ باطن معین حتِ مال ہحتِ جاہ ،عجب ،کبر،ریاء اور صنح کل وغیرہ کاعلاج ۔

﴿ فَضَائِلِ بِالطَّنَا عِنِي افلاصُ صبر، شكر، تُوكُل، قناعت اور زرد وخسير کی تحصیل-

@ آداب المعاشرة -

⊛ صفائئ معاملات۔

@ اعمال ظاهره واحوال باطنيين استقامت وترقى-

وین بین ایساتصلب اوراتنی استفامت وضبوطی که اعرقه اقارب احباب اور برا ماحل و معاشره غرضیکه دنیا کی کوئی طاقت بھی دین پر استفامت بین بال برا برجی نیجک بیدا نه کرسکے اور حال بین بوجائے مسارا جہاں ناراض جو بروانہ چاہئے مرتف مرتوم خرجانانه چاہئے کی کی کی کر فرح سے دیکھ کر توکر فیصلہ کی کی کی کی کا کی ان جاہئے کیا کیا نہ جاہئے کیا کیا ہے گاراک تونہ بین میری اگراک تونہ بین میری اور کوئی شے نہیں میری

جوتوميراتوست ميرا فلك ميرازمين ميري

سمجھ کراے خرد اس دل کوبابندعلائق کر بید دیوانداڑا دیتا ہے ہزنجسیسر سی کے کم طے

ی دوسروں کو بھی حسب موقع دعوت و تبلیغ کے ذریعیمنکرات وفواحش سے روک کرانہیں دنیا و آخرت کی رسوائی اور جہنم سے کالسااور پڑسکون زندگی ہیں لانا۔

﴿ عبادات بالخصوص نمازين خشوع وخصوع اورآ داب ظاهره وباطنه كالهتمام -

نظافت ظاہرہ وباطنہ۔

اس کی فصیل عنوان نظافت ونزاکتِ ظاہرہ و ماطنہ سے تحت گزر جی ہے۔

حفاظتِ وقت اورنظم وضبطِ اوقات، یعنی نظام الاوقاست کی تعیین اوراس کی یابندی -

﴿ ہرچیزکواس کے موقع محل اورسلیقہ سے رکھنا۔
 مقاصد مذکورہ کی تصیل کے لئے تعلیم وتلقین کے ساتھ میں وتمرین رکھی تھیں۔

خاص توجه دی جابی ہے۔ ایک طرف تنجیع، تطیب خاطر، دل جوئی ، ہمت افزائی بخوب خوب پُرتیاک" شاباش سی بھرمار اور دل کی گہرائیوں سے اسٹھنے والی پُرا تر دُما ہیں۔

دوسری جانب بجوری گھسائی، رکھائی، انجکشن اور آپلین بھرمزیم پلی۔

آئیند بنتاہے رکوے لاکھ بسکھ اللہول کچھ نہ پوچھودل بڑی شکل سے بن بلاہول

# رشتة كرفك شرالط:

علماه ديوبندسيكم ازكم اتناتعلق ركصابوكه ان كى كتابيل ديكيصابومان کے وعظ سنتا ہوا دران سے مُساتِل پوچیا ہو-علماء دیو بندیں سے سے اصلاحی تعلق یا خصوصی عقیدت رکھتا ہو۔

· جهادی مغالفت نه کرتامو-اگرایل ساسله میں سے سی نے تترانط مذکورہ میں سے سی تقرط کے خلاف كيا تواس كالصلاح تعلق مم رديا جاتا ہے۔

# غیرشادی شده حوامین کوبیعت کرنے کی شرط:

غیرشادی شده خواتین کواصلاحی تعاتی قائم کرنے کی تواجازت دے دی عالى بيم مران كوسعيت نهين كياجانا ، البته أكركسي كاوالدياكون ول مشرائط مذکورہ کی پابندی سے معاہرہ کا فارم پڑ کرکے دے تو اُس کوبعیت کرلیا جاتا ہے۔

# بوقت بيعت قِتال في سبيل الله كاعهد:

حضرت اقدس دامت برکانتهم بیعت کرتے وقت جن چیزوں کاعہد پیتے ہیں،ان میں قِتال فی سبیل اللہ کاعہد سجی لیتے ہیں اور سے الفاظ کہلاتے

« میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جان یا مال دینے کا موقع پيش آيا تو بخوش دول گا"

# · CUCOMOR

حضرتِ والا کے مطبِ رُوحانی میں عام طور پر تعمل نسخوں کی فہرست: تغذیبہ: "مقوی غذائیں دنیا"

آپ تے حالات بڑھ کربہت مسرت ہوئ اور دل سے دُعائین کلیں۔

آپ کے حالات بہت غور سے بڑھے، لفظ لفظ پر مسرت بڑھتی گئ اور
 دل سے دُعائین تکلتی گئیں۔

ایسے بُرے ماحول اور بے دین معاشرہ کے مقابلہ میں آپ کے جہاد سے
ہے ہوئی، اللہ تعالی استقامت اور ترقی سے نوازیں ہہت مسترت ہوئی، اللہ تعالی استقامت اور ترقی سے نوازیں -

الشاباش بيط شاباش!

اه رسمیرے بیٹے!

ارے واہ چوزے! شاباش!

حضرت والادشاباش اليسى يُرتباك اوريُرمرورديت بين ابس

کھرنہ پوچھئے۔ گرمصور سے آن دل ستان خواھ کشید لیک جیرائم کہ نازش راچسان خواھ کشید

«مصوراس مجوب كي تصوير توكييني سكتاب، تين يرجان

ہوں کہ اس کے نازی تصویر کیسے کھینے سکے گا"

انعام جوسورویے سے کم نہیں ہوتا، سوکانیا نوط-کھی ختلف فیمتی اشیاء۔ بے دین ماحول میں رہنے والے ایک نوخیز رائعام میں اپنی قیمتی گھڑی دیے دی جو رانعام میں اپنی قیمتی گھڑی دے دی جو

آپ کوبہت بسندھتی۔

شقیہ کے بہتے جیب اقت میں عنوان مزاج وظرافت اوّل میں عنوان مزاج وظرافت کے تحت گزر چکے ہیں بہال کچھ مزید نسخے لکھے جاتے ہیں :

محمع میں کھڑا کرکے زیارت کروا ما۔
 شقیہ:"مادہ فاسدہ تکالنا" \_\_\_\_

نفل نمازی کم وبیش چندر کعات -

نفل روز مے صوب صوابرید -

🕝 ایک وقت کا فاقد کروانا۔

الى صدقة حسب وسعت يامطابق محفلت ـ

 زبان جھاڑ عجیب انداز سے ،غضب کے ساتھ مزاح اور مسکراہ سے کا دلکش امتزاج ۔

🕥 متعين وقت تك كطراكرما -

کان بیر وانا ، دائیس اعصه بایال کان ۔

کھ اکرے دونوں کان یا دائیں ہاتھ سے بایاں کان پکڑوانا۔

وسے کان کھنجوانا۔

متعدد مراضول کا تنقیم قصود موتوبیک وقت ایک دوسرے کے کان
 پخروانا۔

ستعتد مربضوں کوبیک وقت ایک دوسے کامنہ دکھلانا۔

المحمع من كُفْرًاكر مع الوكول كوزيارت محمد الشفي كهذا -

المعابانا، ينتخ بضرت حكيم الامتة قدس سرم في استعمال كروايا الله

مغابناكرسيركروانا۔

مرغابنا کریشت پرمکالگوانا۔

المنعليه وضوء كروانا ، يشخه حضور إكرم صلى التعليه وللم سعتابت --

﴿ السّنْجَاء كروانًا، يهجى اوپروالے نسخہ معتنبط ہے۔

(۱) مجمع میں کھڑا کرے یوں اعلان کروانا:

ے سے میں سر مصیرت معنان روہ ہے۔ "بھائیو!میرےاندر فلال مرضہے،سب حضرات اسس سے نجات کی ڈھاء فرمائیں"

ا کھووقت کے لئے یا چند دنوں کے لئے خانقاہ سے تکال دینا۔

بیت الخلاء صاف کروانا۔

😗 جھاطولگوانا۔

کوڑے کی بالٹیاں اعظواکر دورکوٹری پر کھنکوانا۔

طلبہ کے برتن دھلانا۔

🐨 کھڑاکرے مرپرالٹاجوتارکھنا۔

السلاميناء

الله خلافت سلب كرلينا-

البته ایک بار بوا اجرا، تو بنا دیا کام ع البته ایک بار بوا اجرا، تو بنا دیا کام ع پیام مرشد بوشیده به تیرستازیانی س

كورسك بركات كماره ين خرع ظم رحمة العلمين مقل التعليه وم كرار شادات و محضرت والاسلسلة اصلاح مين كورسك عوائد وبركات بمغرت بيان فات بين اوراس باره ين صغوراكم صلى لتروك كالم مندره وبركات ارشادات نقل فرات بين اوراس باره ين صغوراكم صلى لتروك المراك ارشادات نقل فرات بين و كلا مَنْ فَعْ عَنْ هُمْ مَعَ صَالَكَ اَدَبًا قَ اَخِفْهُمْ مِنْ فِي

الله وواه احمد رجم الله تعالى.

"ابنے ماتحت لوگوں کی تربیت کے لئے ان پر لاکھی برساتے رم و اور انہیں الٹیر کے بارہ میں ڈراتے رہو؟

﴿ عَلِقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ آهُلُ الْبَيْتِ. رواه عبدالريزاق والطبرانى فى الكبير والسيوطى . «كوراايسي حَكَد لايكاؤكه اس كوسب ابل خانه ديكيصته ربي<sup>...</sup> ۞ رَحِمَ اللهُ عَبْدًاعَلَقَ فِي بَيْتِهِ سَوْطًايُّوَدِبُ بِهِ آهُلَهُ وواه ابن عدى والمناوى والسيوطي. «اللهاس بنده پررخم كرستس في اين ابل وعيال كى تربیت کے لئے اپنے گھریں کوٹرا لفکایا " اس مضمون کی اور بھی متعدد روایات بیان فرملتے ہیں -سماعت مقدمات وعلاج أمراض كى چندمثاليس: خانقاه بیں جندروز قیام کرنے والوں سے علاوہ وہ عوام بھی جنہیں کھی کبھار بہاں آنے کا اتفاق ہوتا ہے خانقادیں بغرض تربیت مقدمات کی سماعت، مختلف جرائم پرمختلف مزاؤل سے اجراءا ورمختلف امراض سے بہت ہی عجیب وغربب تربير فنسخو سك انتخاب كامنظر ديكه كران سمية دبنول برخانقاه كانقشه لواث

" یہ عدالتِ عالیہ ہے یا سول ہسپتال " دُورافیا دہ حضارت کے لئے بطور مِثال تقریبًا ایک ماہ میں پیش ہونے والے مقدمات کی جنداہم مثالیں تحریر کی جاتی ہیں :

دارالافاءكاطيب ريجاردربلااجازت استعال كينير:

صفرتِ والابھائی بہنوں سے ملاقات سے لئے خیر لور تشریف لے گئے، بغدیں دوطلبہ نے جو صفرت سے بعیت بھی تھے کیسٹ سے سی عالم کی تقریم شی

ادر دا رالافتاد کافیپ ریجار ڈربلاا جازت استعمال کیا۔ حضرستِ والأكو اطلاع ہوئی توان کو بلوا کر فرمایا ، "تم نے دوجرم کئے ہیں : ۱ — وقف شیپ رئیجار ڈر ملا اجازت استعمال کیا۔ ۷۔ شیخ کے بہوتے ہوئے کسی دوس سے استفادہ سلوک بیل بیا ہے جيسيكون عورت شومرك بوت بوكي وكسك اورسة علق ببالكرك محرخانقاہ کے اندر ایسی حرکت ؟ اس کی مثال توسیہ : "السَّناكوشوبرك كُمربلاكراس سے بكارى كروائے" ىيى جريم عظيم ناقابلِ معافى ہے ،اس كئے مہبی طلاق ملے گئاور أكرطلاق نهين جابيت توباره بجه دونوں كو الله كھٹر ہے كريے تين تين كورْب نگائے جائيں سے ،سوچنے كے اللے البحى كئي كھنتے ہيں ، طلاق کی صورت میں دارالافتاء سے نہیں تکالاجائے گا، تعلیم کا سلسلهاسی محبت و شفقت سے جاری رہے گا، وظیفہ بھی بریتور پوراملتارىيى كارىكى اصلاحى تعلق كى اورىيەر كھنے <u>"</u> دونوں نے بلاتوقف کوڑوں کی منزابدل وجان اختیار کی ہجنانچ چھنرتِ الا نے بارہ بجے تشریف لاتے ہی دونوں کو دیوارے ساتھ اللے کھڑے ہونے کا اسکم فرمایا اوز بچوں کے استاذ قاری صاحب سے فرمایا . دو ان سے مُرسنوں پرتین تین کوٹرے نگائیں <sup>ہے</sup> انہوں نے بہت زورسے کوڑے نگائے س کاحضرت والا کو کچھا فسوس مجی ہوا، گرمزایافتہ طالب علم برابراس کی افادیت کے گیت گاتے رہتے ہیں اس کی

تصديقاس سے ہوتی ہے کہ ان سے حالاتِ ظاہرہ و ماطنہ پہلے کی بنسبت بہت

(4)

Y

علی وارفع ہیں۔ میں رجعۃ اللہ بن کے آیا توزمانے میں بیام رشد پوشیدہ ہے تیرستاز مانے میں رزیسے پائپ سے کوڑے کا کام لیا گیا تھا، ایک مولوی صاحبے عرض کیا، «حضرت ایہ پائپ پرانا ہو بچکاہے، نیا منگوانا چاہئے "

حضرتِ والانعفرايا:

وَدَ.... سَتَهِ دِین کہ جلد از جلد اِسی سائز کانیا یائی لائیں ، رنگ سُرخ ہو، اس میں رہنی دھاکے کی ڈوری تکاکر دفتر میں سامنے لفکادیں اور خانقاہ بین تقیم گوگوں کومتنبہ کر دیں۔ است دائی شق ہے رفتا ہے کیا است دائی میں ہے رفتا ہے کیا "

دوخانقاميون كي چيناش پر :

روی کا بیسی کی جیتاتی کا بیسی کی جیتاتی برگری بحضرتِ والانے دونوں کوایک دوسرے سے معافی مانگنے اور دورکعت صلاۃ التوبہ بڑھنے کا حکم ہیا، گرایک مولوی صاحب نے اسے موس کیا اور دوسرے کے معافی مانگنے پراسے معاف ندکیا۔

حضرت والاکواس کاعِلم ہوا تواسے بلواکر ارشاد فرایا : "تمہارے اندر مرض کبرہے ،اس کا علاج بیہ ہے : ۱۔ سب کے سامنے تین منٹ تک مرغا بنو ورنہ فورًا خالف ا سے کل جاؤ"

انہوں نے بلا تأمّل میل کی، مغابن سکتے، جب دومنط ہوئے تو فرایا، دومنط ہوئے تو فرایا، دومنط ہوئے تو فرایا، دومنط معاف ہے ؟

P

۷\_ دورکعت صلوٰۃ التوبہ پڑھیں -۷\_ ہر ہفتہ اطلاع دیں کہ اس مرض میں افاقہ ہوا یانہیں جکم از کم سات پرچے لکھیں -

انہوں نے دوئرے دن اپنے ساتھی سے نہایت کیاجت سے کہا ،
در او کرم اللہ المجھے معاف کر دیں ، ہیں بہت ہی مشرنہ و 
ہوں، آپ نوش نہ ہوں سے تومیری آخرت بربادہ ہے ، میرسے گئے 
دُعا بھی ضرور کریں ؟

اس پروہ ہہت خوش ہوئے اور کہا: «میں آپ کو حقیقی ہمائی ہمتا ہوں، سب معاف دل گفت حضرتِ والاجانبین کی اس صلاحیت سے بے حدمسرور ہوئے، خوب سخسین فرائی اور دلی دُعاوُں سے نوازا۔

اظهار شوقِ ج يااظهار ِ حاجت ،

آیک مولوی صناحب کے بارہ یں معلق ہواکہ انہوں نے لوگوں سے سامنے شوقی جے ظاہر کیا ہے۔ سامنے شوقی جے ظاہر کیا ہے۔ حضرت والانے ارشاد فرمایا :

وكيغيرال يسمسامن اظبار حاجت الكااصل علاح

توبیہ ہے: «تنہیں الطاکھ اکرے کوڑے لگائے جائیں" گرمعلی ہونا ہے کہ ایسا بھولے بن سے کیا ہے، شرارسز نفس نہیں، البتہ غفلت ضرورہے،اس کا علاج بیہ ہے:

#### « دورکعت نفل پڑھ کر توبہ کریں''۔'' پر م

## مالیات سے شاب پی مستی پر ا

جن دومولوی صاحبان کوجند ماه قبل کوٹرے تکائے گئے تھائیں سے ایک سے ذمہ طلبہ کے مصارف کا حساب تھا، انہوں نے حساب بیش کرنے بین اخیر کر دی تو حضرتِ والا نے فرمایا :

واس کوٹرے کوہاتھیں لے کراس کی زیارت کرو،اورسب ساتھیوں سے کہو،
ساتھیوں سے کہو،
"اس میں بہت کرامات ہیں"۔"

#### فضول باتوں پر ،

ایک مولوی صاحب کسی سے کچھ دیر باتیں کرتے ہے۔ حضرتِ والانے انہیں سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا: «تین مزیل کے لئے کھڑے ہوجاؤ، ایک سیکنڈ بھی اوپر ہوگیا تو دوبارہ ؟

#### ایک مولوی صاحب پرتین مقدمات:

آیک مولوی صاحب پرتین مقدمات قائم ہوئے: ۱۔۔ غسل خانہ کے درواز مرکھ سے ہوکراندر ناک صاف کی اور تھوکا، مگریانی بہاکرصاف نہیں کیا۔ ۱۔۔ کسی کی تیاب ان سے سامنے سے بلااجازت اٹھالی۔ ۳ — عشائی اذان کاجواب نہیں دیا اور نہ ہی اذان کے بعد دعا وپڑھی۔ حضرتِ والانے اس کاعلاج ہجری مجلس میں سب کے سامنے یوں کیا ا ۱ — ان سے فرمایا :

"سرے ٹوبی آبار دیں اور کھڑسے بوجائیں"۔ ۲۔ ایک مولوی صاحب کو حکم دیا:

''یہاں جتنے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خراب ہو ان میں سے سب سے زیادہ خراب ہوتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خراب ہو ہوئا پر آنا ہوتا لائیں اور ان سے مرر پرالشار کھ دیں ۔ س یہ تبین منہ ہے تک اسی طرح کھرے رہیں اور ذکر الشرین شنول رہیں ۔ حضرت والانے اس عمل کا نام «سندکانی" رکھا ہے۔

بح جاغظة كرنے پر:

کی ایک مولوی صاحب نے اپنے ساتھی پر بے جاغصہ کیا بھروہ ساتھی ہوں ہوا تو فرایا ؛

میں کچھ دیراس سے ابھا جھٹرت والا نے ہاں مقدمہ بیش ہوا تو فرایا ؛

د دونوں کھڑے ہوجاؤ "
پھرجس نے ابتداءً بلاوج بخصہ کیا تھا، اس کوحکم فرایا ؛

د اپنے ساتھی کو پانچ رو بے ہدیہ دو "
ابنوں نے اداء کر دیئے تو فرایا ،

د ساتھی بھی تو ترکیب جرم ہوگیا تھا، اس لئے یہ رقم …

کو دے دو "

آ دابِمجلس کی خلاف ورزی پرتنبید: ﴿ حضرتِ دالاحسبِ معمول عصر سحه بعد بیان فرمار ہے تھے ، ایک



پڑھے میل سامعین کو پھاندتے ہوئے قریب آگر بیٹھ گئے۔
حضرت والانے فرایا،
« آگر قلّت ساعت کی وجسے ایسا کیا ہے تو درست ہے،
ورندایسا کرنا حرام ہے ، شاید آپ کوشنائی کم دیتا ہے "
انہوں نے پنجابی زبان میں عرض کیا ،
دمینوں گھٹ سنٹردا "
حضرت والانے ارشاد فرایا ،
دمین نے آپ کی طرف سے پہلے ہی عذر تبادیا، آگریں یہ
وضاحت نہ کرتا تو بعض لوگوں کو برگمانی ہوتی اور بعض کو چواز کا شہر
ہوتا، آئیدہ سب یونہی کرنے گئے "

#### لَاتَرُدُّ يَدَلَامِسٍ:

ایک مواناصاحب شهوردرس بین ، حضرت والا کے مجاز بین ، وہ مختلف شخط اور خانقاه ش ایک ماہ سفقیم شخط ۔

ان کے ایک مہمان آگئی و حدیث کے شہورا شاذ بین ، کئی سال بہلے خانقاہ بین استفادہ علم وعمل کچے وقت رہ چکے ہیں ۔

مہمان ومیزبان بہت دیر تک مجدین فضول باتین کرتے دہے ، حتی کہ غیبت جیساکہ یوگناہ بھی سمجدین حضرت والاکی خدمت بین مقدمہ بہنچاتو ،

میر بان ہے خاص میں دونوں کو کھڑا کرلیا "
میر بان سے دریافت فرایا ،

"مولوی صاحب آپ تنی دورسے یہاں آئے ؟" عرض کیا : \_\_\_\_\_ "آمٹے سو کلومیٹرسے" فرملیا : \_\_\_\_ "وہاں کیا پڑھاتے ہیں ؟ شخ الحدیث ہیں؟ عرض کیا : \_\_\_\_ "ہمایہ پڑھا آموں" حضرت والانے فرمایا :

«معلیم ہوتا ہے بہت بڑے مولوی ہو، رمضان کا مہیت»
اعتماف کی حالت، آخص کو کو بھرسے اصلاح کے لئے آئے۔ آیک
ماہ سے خانقاہ میں قیام ہے، پھرایسی حرکت ہ جب بہاں اس
قدر پابندیوں کے باوجود تم نے اتنا وقت ضائع کردیا، بلکمسجٹیں
حالت اعتماف میں زنا سے بھی برتر "غیبت" کامشغلہ دیرتک کے ایک
رکھا تو اپنے جامعہ میں کیا کرتے ہوگے ؟
پھرحاضرین کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا ،

" يوري مراحب اتن دور سے اصلاح كے لئے آئے بيل مگر حركت ديكيميں "

مولاناصاحب نے عرض کیا:

وومهان سے باربا جان چرانے کی گوشش کی مگرییس تطریب " حضرت والانے فرمایا :

(وکرکیپری) کوریبال ایک ماہ ہوچلاہے، اب نک اتن ہمت پیال نہیں ہوئی کہ کوئی گناہ کرائے توجان چھڑاسکیں ، یہ توخانقاہ میں حال ہے، وہاں توسب ہی گناہوں کا از کاب کرلیتے ہوں تھے ، شکریے مردہو، اگر عورت ہوتے تو نہ معلق گوگ آپ سے کیا جھے استفادہ کے ہ" لَا شَرُدُّ یَکَ لَا مِسِ کے مصداق ہوتے "
پھرمہان کے بارہ میں دریافت فرمایا تومعلی ہواکہ دہ ایک مشہور میابعہ میں
محتمت ہیں، صدیث کی شہور کتاب سنن ابی داؤد پڑھاتے ہیں۔
فرمایا،

"به دونون بهت برائد مولانا بین، اور مهان صاحب توقیت بهمی بین ، به دونون سب کچه بین گرانسان نهین، صرف عِلم بیکار بلکه وبال جان ہے، انسانیت آتی ہے اللّٰہ والوں کے جب سے تشخ شدی و زاھد شدی و دانست مند این جمله شدی و نیکن انسان نشدی یک بیسب کچرین گیا ور دانشمندی، بیسب کچرین گیا کیکن انسان نه بنا یک انسان ناز یک انسان نه بنا یک انسان نه بنا یک انسان ناز یک انسان نه بنا یک انسان ناز یک انسان ناز یک انسان نه بنا یک ا

پھر فرایا: \_\_\_\_\_ "دونوں ایک دوسرے کا کان پکڑیں؟ جب تصیک ایک منٹ گزرگیا تو فرمایا: \_\_\_\_" چھوڑ دو؟ محدّث صاحب بیشانی سے ندامت کابسینہ پونچستے ہوئے بیٹھے گئے۔ بعد میں میزبان نے بتایا:

"میں جب اس سے جان چھڑانے کی گوشش کرتا تو بیہ تضریب والاسے اپنا خاص قرب جملا کرخود کو خانقاہ کے قانون سے بالاتر تباہا ، علاوہ ازیں یوں بھی کہتا تھا ؛

"خانقاً ہوں میں برائے نام سختی ہوتی ہے ۔۔۔ زیادہ صوفی نہیں بننا چاہئے ۔۔۔ میں نے یہ سب صوفی دیکھے ہیں ۔۔۔ وغیرہ ۔۔۔ وغیرہ ۔۔۔ وغیرہ ۔۔۔

#### رمضان المبارك مين ٠٠٠ مُرغا:

ر بعدعشرافاصات بومته میں بیان فرایا :

« فضول کام وکلام سے دل تباہ ہوجاتا ہے، کم ازکم رمضان یں

توسب لوگ فضولیات سے بچنے کا اہتمام کریں "

پھرتراوت سے فارغ ہوکر گھرتشریف ہے جاتے ہوئے بھی فضول گوئی سے

احتراز کی تاکید فرمائی ، تھوڑی دیر بعد ایک مولوی صاحب نے جو حضرت والا کے مجاز

بھی ہیں ڈریڑھ منط فضول باتیں کیں حضرت والاکواسی وقت اطلاع ہوگئی،
فرمایا :

" تازہ وضوء کرکے دو رکعت صلوۃ التوبہ پڑھیں، اس جرم کی سزاکل ملے گی ؟

دوسرے روز دوبہر بارہ بجے حضرت والانشریف لائے تو ایک خاص شان سخص ان مولوی صاحب کو حکم فرمایا :

"مرغابن کرپورے برآمدہ کا چکر لگاکرآؤ" انہوں نے مرغابن کربرآمدہ کی سیرکی اوراسی حالت میں واپس اپنی حبکہ آگئے۔

### تہجدکے لئے جلداعظنے کانسخ اکسیر؛

(۱) دومولوی صاحبان کی شیخ کو آنکھ بہت مشکل سے کھلتی تھی ، آوازیں دینے پر بھی ہوش نہ آیا تھا۔ حضرتِ والانے نسخہ ارشاد فرمایا :

"رات میں سونے سے بل ان کے قریب کوٹرا لطکادو اور ان سے کہددو ا وہن جو وقت پر نہ اسطے تو آواز کی بجائے کوٹرا آئے گا۔" ماشاء التہ اِنسخہ بہت اکسیر ثابت ہوا، دونوں مولوی صاحبان جے وقت پر

الصفے۔ یہی نسخہ اس تسم سے اور بھی کئی کہنہ مریضوں پر آزمایا گیا، تیر بہدف کلا، حتی کہ ایک بہت برانے، سالوں کے لاعلاج مریض کواستعمال کرایا گیا تو مینظرد مکیھ کر بہت جیرت ہوئی کہ وہ وقت متعین سے پہلے ہی اٹھ کر نوافل میں مشغول ہے۔

بلاضرورت بنکھے اور بنی کا استعمال اسراف ہے یا تبذیرہ ایک مولوی صاحب مہان خانہ کی بتی اور بنکھا بند کئے بغیر امر چلے آئے۔

حضرت والانے تراوق سے فارغ ہونے کے بعد ان سے فرمایا: ا در دورکعت صلوہ التوبہ برطوعیں، ہررکعت میں نصف پارہ

تلاوت کریں'' انہوں نے عرض کیا :۔۔۔۔۔ ''مجھے صرف نصف پارہ ہی یادہے'' حضرت والانے فرمایا :

وَ وَمِي نصفَ بَارِه دوسرى رَعت بن دبراليس، نوافل بن عَرارِ قراءت بلاكرامت جائزيه بي على معت بلاكرامت جائزيه بي على معت بي معت بي مورريافت فرايا ،

ورسور سادر بوائج

عرض كيا: \_\_\_\_\_\_ « بالكل معلوم نهبي <u>"</u> فرمايا ،

"اليى غفلت كەبتانى پرىھى بتانىيں چلا ، دوركىتى مزيد واجب بوكئيں، مربد ركعتين خفيفتين اداء كريں "

#### صفائ كى اہمتيت،

ایک صاحب نے وضوخانہ میں تضوک کربانی نہیں بہایا۔ حضرتِ والانے عصر کے بعد سجد میں مجلسِ افاضاتِ یومیہ میں ان کو کھڑا ہونے کا حکم فرایا ، پھرا کی مولوی صاحب سے فرایا ، "ان کا کان کیڑ کر کہیں کہ ایسا کرنا گناہ ہے، آیندہ خیال رکھیں "

## روسرول كوايزاء سے بچلنے كا اہتمام:

ایک صاحب نے سجد کے وضوخان میں بغم ڈالااور بانی نہیں بہایا۔ حضرت والانے بہت ہی افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے فرایا :

در کھڑے ہوجاؤ ؟

پھرایک مولوی صاحب سے فرمایا :

پھرایک مولوی صاحب سے فرمایا :

در ان کا کان کھینچ کرتبائیں کہ آپ نے دومروں کو ایزاؤ بہنچائی

جے جوح ام ہے، آیندہ ایسانہ کریں " انہوں نے ان کا کان بکڑ کربہت بیت آواز سے نبیہ کی جے حضرتِ والا منہ سن سکے تو فرمایا ؛

دد دوباره كان يكوربلندآوازكيس كبيس كميس أن أون "

#### انہوں نے حب حکم دوبارہ کان بکڑ کربلندآواز سے تنبیک ۔

#### بلااجازت دوسرك كاخطيرهنا ا

ایک مولوی صاحب نے پرچیس شکایت بیش کی: «بیں کچھ لکھ رہاتھ ااور مولوی . . . . صاحب دیکھ رہے تھے، روکنے پرچھی نہ رکے "۔

حضرتِ والانے سب حاضرِن کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا ، «ایک شخص خط لکھ رہا تھا ، دو سرے نے دیکھنا شرق کر دیا ، اس نے بیہ لکھ کر قلم روک لیا :

روست يد المحي اوربهي بهت سي ضروري باتين لكضف كي تحيين مراس وقت ايك احمق پاس بيشها ديكه رم بهت اس ليف بهر تجمي كهورگا" و قت ايك احمق پاس بيشها ديكه رم بهوا "

يحرصرت والأنهان سي دريافت فرمايا:

ومولوی صاحب ایر توح ام ب، انسی حرکت کیوں کی ج

انہوںنے عرض کیا:

«میں ان کی طرف ہی دیکھ رہاتھا مکتوب کی طرف نہیں "

حصرت والانے فرمایا:

وان سے آپ کوعشق تھاجو ہارہار دیکھ رہے تھے اور روکنے پڑھی شہر کے ، پھڑھکم فرمایا:

و كفرے بروماؤ اورايك منط تك اپنے دونوں كان كرك ركھو"

#### امانت مين خيانت:

کافی مقدار میں بھل کھیے، ایک مولوی صاحب کو قاسم متعین فرادیا، انہوں نے دوغلطیاں کیں : ا\_\_ تقسیم سے پہلے ہی خود کچھ کھالیا -۲\_\_ دوافراد کا حشہ نہ رکھا -

دوسرے روز دوہیر میں حضرت والانشریف لائے توان مولوی صاحب سے دریافت فرمایا:

ودروں کاحق کھاناحرام ہے،آپ نے ایسی حرکت کیوں کی ؟

انہوں نے عرض کیا:

«بعدين اصحابِ حقوق سے معاف كراليا تھا" سريم

حضرتِ واللنے مسكرات بوئے فرمايا:

وہ کچوسوچنے لگے تو زراتیز لہجہ سے فرمایا، ۔۔۔۔۔ "جلدی کرو" وہ جلدی سے مُرغا بن گئے، بھرایک طالب علم سے فرمایا ، "ان کی بشت پر ایک مُتماً انگاؤ"

انہوں نے ماشاءاللہ! بہت ناپ تول کرمتوسط درجہ کا ممکا لگایا۔ دومنٹ کے بعد فرمایا : \_\_\_\_\_"اب بیٹھ حباؤ"



### دوسرول كے آرام میں خلل ڈالنے پر:

ک دومولوی صاحبان کچھ بلند آوازہ باتیں کرتے رہے ہجس سے قریب
میں سوئے ہوئے لوگوں کی بیندیں خلل واقع ہوا۔
حضرت والانے دونوں کومجلس میں بلوا کر فرایا :

و کھڑے ہوجاؤ ، دومروں کو اینا ، پہنچانا حرام ہے ، دونوں ایک
منط تک ایک دوسرے سے کان پکڑو ؟

منط تک ایک دوسرے کے کان پکڑو ؟

کسی نے عرض کیا ،

"حضرت یه دونون صبح بی رخصت بوریت بین " حضرتِ والانے فرمایا ، دراچھاہے کھے کھانی کر رخصت ہوں "

فضول باتوں پربہترین بخویز:

ایک نوواردسے متعلق فضول باتیں کرنے کی شکایت پنچی تو فرمایا ، «چاررکعات پڑھیں اور ہررکعت میں یاؤ پارہ تلاوت کریں "

خلاف سليقه پرنجى تنبيه،

ایک صاحب نے کتاب سے سرورق پر کچھٹش وٹگار سبادیئے، دوپیر کی مجلس میں اسے فرمایا ،

"بہ توہبہت ہی بڑا جرم ہے، اس کا فیصلہ عثار کے بعد ہوگا ؟ بیصاحب سزا کے خوف سے سلسل استخفار کرتے رہے اور حضرتِ الاکے **EMUS** 



سے ایصالِ تواب بھی کرتے رہے، تراویج کے بعد ان سے مخاطب ہوکرار شاد فولا!

«بلا صرورتِ شدیدہ تو کتاب پرایانام بھی نہیں لکصا چاہئے اور
آپ سرورق پر کئیری کھینچتے رہے ؟

انہوں نے عرض کیا:

(دکیری تونہیں کھینچیس ، سُرخ نیسل سے خوبصورتی بنارہا تھا!

دولکیری تونہیں کھینچیں ،مٹرخ بنسل سےخوبصورتی بنارہا تھا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا ؛

واحضرت! بيركهررب بين كرمقوش ديربعد مجهة عنته بوگيا مقاكه ين فضول كام كررام بول ،اسى وقت التارتعالى سيمعافى ما مكى بهت توبكى، مراب جومقدمه كي ساعت بوربي بياس سيمعلوم بوتا بيك توبة تول نهين بورئي "

حضرت بیس کرسکرادیئے، اتنے میں وہ صاحب معذرت کرنے لگے۔ بیہ پنجاب کے تصے اُر دو بوستے بوستے ڈرکی وجہسے بنجابی زبان میں منروع ہو گئے ، حضرتِ والا ہنس پڑے اور'' بڑا نالائق'' کہہ کرمعاف فرمادیا۔

## تحمر بلانے کی دعوت پر ہ

آیک مولوی صاحب بغرض اصلاح بہت دورسے حاضر ہوئے ، انجی ایک ہی روزگزراتھا کہ حضرتِ والاکو اپنے گھرتشریف سے چلنے کی دعوت دی۔
حضرتِ والانے اسے مندر طبخ دیل تنبیہات فرائیں ،
ا ۔ یس اپنے محلہ سے معاقبین کی دعوت جی قبول نہیں کرا، چرجا نیکہ اتن دُورجاؤں۔
۲ ۔ آپ نے مجھ سے کوئی معتدبہ دینی نفع حاصل نہیں کیا ، ایسا شخص آگر مجھے
گھر بیٹھے بریہ دے تواس سے جی مجھا ذیت ہوتی ہے۔

آب نے اپنی طرف سے تواظہارِ محبت کیا ہے، گر مجھے خوشی جب ہوتی کر بہاں سے کسی دینی نفع کی اطلاع دیتے ۔ ۳ ۔ آپ نے مجھے کس وجہ سے دعوت دی ؟ ذرآ نہ ہم آمیز لہجہ میں فرمایا ،

و کل بی توآپ آئے ہیں، ایمی تک آب نے میر کھی ہیں دیکھا، بلادہ دعوت کا شوق کیسے اٹھا ؟

۷ — انسان جہاں جلئے سب سے پہلے وہاں کے اصول وضوابط معلق کرنا لازم ہے، کم سے کم بیاں کے مقیمین ہی سے پوچھ لیتنے۔ دورکعت نفل چاھ کر توبہ کریں اور عشاء کے بعد مجھے بتائیں۔

### علارج نسسيان ،

جضرت والانے ایک مولوی صاحب کے ذمتہ کوئی کام نگایا، وہ مجول کے تو فرمایا ،

" ابھی جاؤ وضوء کرکے آؤ"

## دروازه كصُلاجِعور في ير:

﴿ ایک صاحب نے نماز کے لئے مسجد جاتے ہوئے دروازہ بند نہ کیا، ان سے پوچا گیا تو کہنے لگے : ،

"مجھ معلوم نہ تھا کہ بیمیری ذمہ داری ہے " حضرتِ والانے" نالائق "کے لقب سے نوازا اور فرمایا: "ابھی جاؤ بڑا استنجاء کرکے آؤ اور آکر اطلاع دو" حضرت والامرضِ غفلت و نسیان کے لئے عمومًا یہی نسخہ استعمال کرواتے بیں جو بہت ہی اکسیرعجیب التأثیر ثابت ہواہے ،حتی کہ نسخۂ نسیان کہدیا ہی کافی ہوجاتا ہے ، استعمال کروانے بلکنسخہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔

### فضولیات اورایذاء پر ،

ج تین مولوی صاحبان دیر تک فضول باتیں بلند آواز سے کرتے ہے ہے کا جس سے ایک ساتھی کی راحت میں بھی خلل ہوا۔ حس سے ایک ساتھی کی راحت میں بھی خلل ہوا۔ حضرتِ والا نے ان کوخوب تنبید فرمائی اور تبینوں کو ایک منط تک مخا بنائے رکھا۔

### غصّه کاعلاج ؛

﴿ ایک مولوی صاحب کوغضہ بہت زیادہ آماتھا، انہوں نے حضرت والاسے اس کانسخہ طلب کیا۔

حضرت والافء ارشاد فرمايا ،

"جس سے بھی بات کرتے وقت ان سے لہجبویں ذراسی بھی تیزی آئے وہ ان کا کان کھینچ دے ؟ اس نسخہ سے بہت جلدان کا بیرم ض جاتار ہا۔

## اشیاءوقف میں بے احتیاطی پر:

﴿ خانقامیں خیم سات افراد کے بارہ میں اطلاع موصول ہوئی کہ انہوں نے مختلف اوقات میں پنکھااور بتی وقت پر بندنہیں کئے ۔



حضرت والانے سب كو قطار بين لگا كر حكم فرمايا : وایک دوسے کے کان یکرو" محمربه دقت بیش آن کریسلے فرد کا کان کسی سے ماتھیں نہتھا اور آخری فردك بإئضين كسي كاكان نهتمها حضرت والاأبعي غوربي فرما رسيسته كهاست میں ایک مواوی صاحب نے غلطی سے ایک باعقد دائیں طرف کے ساتھ کا اوردوس مع التصب بائين طرف محاسم كاكان بكرليا-بيدد كير كرحضرت والانصفرايا،

"بيەتوبېت اجىي مەمىرىلى تھەلىگادى بىسئىلەچل بۇگىيا تىمرايكە قباحت پيرنجي باقى ب، ده بيكه طرفين كاليك باته اورايكان استعمال ہور ایسے جبکہ درمیان والوں کے دونوں ہاتھ اور دونوں گان استعال ہورہے ہیں،اس کئے سیجے تربیریہ ہے کہ دائرہ کی سک س كمطريب بون مآكه ابتداء وانتهاء كامسئله بي ندريه "

## وقف كاپنكھافضول چلانے پرتنبيہ ،

ایک مولوی صاحب نے پکھابند ندکیا، تقریبًا تین گھنے فضول جلتارہا۔ حضرت والانے فرایا تمہارے دوجرم ہیں: ۱ \_\_\_ وقف کا پنکھا اور بجلی بلاخرورت خرج کی ،اس کی مزایہ ہے ، د بجلی کاخرج اور نیکھے کا کرایہ دارالافتاء میں جمع کرائیں <u>"</u> ۷\_\_\_ غفلت، اس کی مزاتمہارے اس مجاہدہ کی وجسے معاف کرتا ہوائیں کی اطلاع مجھے کل دو پیر ملی تھی۔

یہ مجاہرہ تراوتے میں قرآن سانے کی اُجرت نہ لینے سے تعلق ہے جس کی

**ENDIE** 



تفصيل جلد ثان عنوان "باب العبر" كيم كيريس ب-

بجلی کاخرج جمع کرانے کا ارا دہ تھا گروہ دوسری سزاسے اس طرح تبدیل ہوگیا کہ ایک اور مولوی صاحب بھی کسی جرم میں گرفتار تھے۔اس کے عضرت الا نے فرمایا ،

رید.
«آب کوبجلی کاخرج جمع کرانے کی بجائے دومرے جمع کے ساتھ
مزریک کرتا ہوں ، دونوں ایک منط ایک دومرے کے کان پڑیں گئے
انہوں نے کان پکڑے ہے گاران اور مجرشن میں ایک منط پاورا ہمونے میں
اختلاف بڑوگیا۔

حضرت والانعمزامًا ارشادفرایاکه شرعی اصول توبیه: اِذَا تَعَارَ عَنَا اَسَاقَطَا . اس لئه دوباره كرنا چاہئے .

صفِ اول میں بیط کر ذکر وتلاوت کی بجائے باتیں کرنے پرسکزا:

ومولوی صاحبان نمازعشاء سے پھر پہلے صف اول پی پیٹھ کریاتیں کر رہے تھے ،ایک سے ہاتھ میں قرآن بھی تھا۔
حضرت والانے نماز کے بعد فرایا :
" دونوں ایک منٹ کے لئے ایک دوسرے کاکان پکڑیں "
تعمیل حکم سے فارع ہوئے تو کہنے گئے :
" منٹ کیا تھا گھنٹا تھا، گزرتا ہی نہیں تھا "

### ايك عجيب علاج:

﴿ ایک ایک وای صاحب ایران سے بغرضِ اصلاح حاضر پوئے، مہمان خانہ سے پنکھا اور بتی بند کئے بغیر ہاہر آگئے حضرتِ والا دو پہریں تشریف لائے تو ان سے فرمایا :

«اسى بنكھ مے پاس ایک منٹ کھرے ہوكر آؤ"

میطهی سئزا،

ایک ایران مولوی صاحب جو حضرت والا کے مجاز بھی ہیں بیت الخلاء منے تکلے تو لوٹا اپنے مقام پرنہیں رکھا۔

حضرت والانصارشادفرايا،

" آپ کومینٹھی مزا دیتا ہوں ، دور کعت نفل پڑھیں اور کھیر مجھے تائیں''

حضرت والاكمطب بسية قاعده بهي بيدة

و اگرکسی کونوافل برسطنے کانسخہ دیا گیا تو وہ اسسی روز پڑھکر حضرتِ والاکواطلاع بھی کرے ، اگر اسی روز نقل ندیڑھے یا پڑھ کر اطلاع نہ دے تو دو مرسے روز نسخہ ڈگنا کر دیا جاتا ہے، جب نک اطلاع نہ دے گا اسی طرح روزاند تعدا درکھات ہیں اضافہ وتا جائے گا "

## حقوق العباركي الهيت.

ایک مولوی صاحب نے مہان خانہ میں اینا بیگ راستر میں رکھ دیا

جس سے دوسروں کو زحمت ہوئی۔ حضرتِ والانے ان کو اہل مجلس سے سامنے کھڑاکر سے حکم فرمایا ، « دورکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں ، ہررکعت میں نصف یارہ تلاوت کریں "

استعال كرنير،

ایک مولوی صاحب نے بغرضِ اصلاح خانقاہ میں رات سے قیام کی اجازت کی ،مغرب سے بھے بعد دہمان خانہ کا پنکھا بند کئے بغیر یا ہر آگئے۔ حضرتِ والاکوعشاء سے بعد اطلاع ہوئی تو فرمایا ، '' وہیں پنکھے سے یاس تین منط کھڑے رہیں ،اس سے بعد مجھے اطلاع کریں ''

خودليسندي كاعلاج و بمرتب بمرتب بالمواكنان

ش حضرت والا بغرض تفرق معوات کی شام کو بعد عصر سیر بانی و بے پرتم رسے برتم رسے باہر تشریف کے جاتے ہیں اور مغرب کی نماز دہیں اداء فرماتے ہیں، ایک بارنماز مغرب کے بعد حصر سیسے تصرب کے بعد حصر سیسے تصرب کے بعد حصرت معرول جو تے کا تسمہ خود باندھ رسیسے تصرب اچا تک ایک مولوی صاحب نے بڑھ کر باندھ نامٹروئ کر دیا۔

حضرت واللف تنبية فرماني:

" بلا اجازت كيون گُلُ گئے؟ دوركعت پڑھ كر توبہ كريں ؟

بيسليقة حركت پرتنبيه،

ایک مولوی صاحب بالان مزلسے چاربانی نیچے لائے۔

حضرتِ والا نے فرمایا ، «تم نے چاریائی دیواروں میں ضرور لگائی ہوگی، یہ بہت بڑی حماقت ہے" انہوں نے عرض کیا: " میں توسیھ رہا تھا کہ اگر لگ گئی توحرج ہی کیا ہے ؟ حضرتِ والاان کی اس بے عقلی سے بئے حدر نجیدہ خاطر ہوئے، ان کو تصورى دربعد رخصت بونا تضااس الية جلدي من فيصله يون قرمايا ا «ان کو حکم فرمایا که اینے ساتھ دوسرے مولوی صاحب کو ك ردوارون كوه تمام زخم شاركرين جوتم في جاريان سي كف النہوں نے وائیس آگر بتایا: « دیواروں پرسات داغ پڑگئے ہیں <sup>یک</sup> حضرتِ والأنے آیک مولوی صاحب سے فرایا:

" دیواروں پرسات داغ پڑگئے ہیں؟ حضرتِ والانے ایک مولوی صاحب سے فرمایا : "ان کے جم پرسات زخم کریں ، مگر پہلے ان سے پوچیلیں کہ نشتر کہاں کہاں تکایا جائے ؛ جب سات زخم ہوجائیں تو ان

و اگرزم ہوگئے ہیں توحرج ہی کیاہے؟ " پھر حضرت والانے ان سے فرمایا ، «معلوم ہیں ہے ہجبم کے زخم چندروز میں مندل ہوجاتے ہیں گرعمارت کا زخم کبھی بھے نہیں ہوسکتا، اسے جتنا بنا مئیں سے اور سکھا رہے





آپ کوجلدی طویل مقریرجانگ ہے اس منظم ردائ کے وقت دو رکعت نقل بڑھ لیں، کل بچودہ رکعات، چلئے چار ہی بڑھ لیں۔ اس سرگزشت کے بعد مولوی صاحب پڑھیقت واضح ہون تو کہنے گئے، ور واقعۃ مجھ سے بہت بڑا ہرم ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت کو بہت اذبیت ہوئی، اب مجھے محسوس ہورہا ہے کہ ہی انسان نہیں ہول جوان ہول ۔ ہوجائے ۔۔ مولوی صاحب نے انکار کیا اور کیا ا

ہوجی ۔۔ مولوی صاحب نے اٹکارکیا اور کہا:

رو مرامعاف ہو تھی ہے ؛

رامعاف ہو تھی ہے ؛

رامی نے نہایت ہی لجاجت سے کہا:

رامی سے داخی کم از کم ایک زخم توکری ڈالیں، شاید حضرت اسے داخی ہوجائیں "

مولوی صاحب نے کہا:

رخی ہو کیا ہے ، یہی کافی ہے ؛

رخی ہو کیا ہے ، یہی کافی ہے ؛

رخی ہو کیا ہے ، یہی کافی ہے ؛

### تيزمزاجي كاعلاج:

ایک صاحب مت سی خرب والاسے اصلای تعلق قائم کئے ہوئے ہیں ۔ ہیں ، خانقاہ ہی ہیں ہے ہیں کھ تیزی ہے ، انہوں نے جعہ کے روز

بیان میں ترکیب ہونے والے ایک صاحب کو بلاوجہ ڈانٹ دیا۔ حضرت والانے دوہیرکی محلس میں انہیں بلوا کر فرمایا ، ور آب نے بہت براجم کیا ہے، اس کا تدارک بھی ضوری ہے اورسائقهى علاج بهى،ان دونون مقاصد كمسلة جام نسخه يعيد ، ۱ ــ دورکعت پڑھ کر توب کریں۔ ۲ \_ آیندہ کے لئے حفاظت کی دُعاء کریں. س<u>ہے بلاومہ ڈانٹا ہے اس سے معانی مآتکیں</u>۔ ۷\_ یه معافی تخریری ہو، وہ تخص خود لکھ کردے کہ میں نے معاف ۵-معانی تین دن سے اندر اندر مانگیں، پیری شام سے پہلے معافى نامستجھ ملنا جاہئے۔ ٧- يەپورى تفصيل آيندە حمعه كى مجلس بىن سب كوستانين كەرمجىس

فلان جم بوااوراس كى ملافى مسلط ينهخه بتايا كيابيه" اس نے عرض کیا:

" مجھ استخص سے بارہ میں معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں رہتاہے؟ حضرتِ والانے ذرا ناگواری سے لہجہ میں فرمایا ،

«توپیرس ڈھونڈ کر دوں؟ ڈا<u>نٹت</u>ے وقت مجھ سے نہیں پوچھا كه دا تول يانېين ۽ جيسيجي بواوروه جہاں بھي بواس سے معافی لكصواكرلاؤ"

استخص کاکچھ ٹیا تو تھانہیں ،اس لئے یہ صاحب سارا دن تلاش میں گھومتے

رہے،لین ع

زراہمت کرے توکیا نہیں انسان کے بس آخروہ <sup>ا</sup>ں گئے اور ان سے معافی کی تحریر نے کر دوسر سے بی روز حضرت کی خدمت ہیں پیش کردی ۔

جعه سے روزان مسفرایا ،

به میرسی ساری سازیان تفصیل نه بتاسکیس، اس کے "شایر آپ گھراجائیں، ربانی تفصیل نه بتاسکیں، اس کئے ایک پرجیہ پر لکھ لیں وہ پڑھ کرسنا دیں ؟ شام میں فرمایا،

ودلاؤ ایس ہی شنا دیتا ہوں ، لیکن آپ کھڑے ہوجائیں تاکہ سب لوگ آپ کی زیارت کرلیں ؟ یہ صاحب حاضرین کی طرف رُج کرکے کھڑے ہوگئے تو فرمایا ،

«سب لوگ ان کو دیکھ لیں، یہ . . . . . صاحب ہیں، آئین و

تفصیل انہی کے بارہ میں ہے، پہلے سب حضرات ان کی زیارہ کرلیں ؟

پھران سے فرایا: \_\_\_\_\_ " بیٹھ جائیں ؟

وہ بیطے گئے، استفیں معلم ہواکہ پیچھے کے لوگ نہیں دیکھ پائے تو فرایا ، استفیر معلم ہواکہ پیچھے کے لوگ نہیں دیکھ پائے تو فرایا ، وروبارہ کھڑے ہوکر زبارت کراؤ "

انہوں نے دوبارہ زیارت کرائی۔ پھڑھنرت والانے پرجیسنانے کے بعد حقوق العباد پرجیسنانے کے بعد حقوق العباد پرجیب وعظ فرمایا جو دلوں کی گہرائیوں میں اثر تا چلا گیا، کئی دنوں تک بالمشافہ ہوا دور بذراعیۂ فون وُخطوط مسلسل خبریں آتی رہیں ؛
"اس بیان سے بہیں بہت فائدہ ہوا ، ہمارا کئی گوگوں سے جبگڑا

اس بیان سے بھیں بہت قامدہ ہوا، ہمارا م تھا،ہم نے ان سے معافی مالک مل ہے ''

ایک صاحب نے بتایا ،

ر میں نے وعظ سننے کے بعدیہاں سے جاتے ہی ابنی جھوٹی ہمشیہ و سے معافی انگی حالا نکے خلطی اس کی ہے، مرحضرت والا کے بیان نے اس سے معافی ما گئے پرمجبور کر دیا ، کیان وہ معاف ہیں کر رہی ، اب میں کیا کروں ؟

## عبب اورخودران كاعلاج:

ان صاحب نے اس روزمغرب کے بعد انٹرکام فون پریوش کیا،
"حضرت! ہیں نے آج سے طے کر لیا ہے کہ آیندہ کسسے
کھینہیں کہوں گا۔
حضرت والانے فرایا:

" نالائق اتو کون ہوتا ہے خود ملے کرنے والا ہجان کل یہاں سے، تین روز تک خانقاہ میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ؟ چنانچہ بیصاحب پورسے تین دن باہر گزار نے کے بعد منگل کے روز آئے۔ بعد میں حضرتِ والا نے ارشاد فرایا ؛



الوالعية

#### غيبت يرسَــنا؛

ایک موجودگ میکسی کے ایک موجودگ میکسی کے بارہ میں کہددیا ہ بارہ میں کہددیا ہ

«اس کا دماغ خراب بروگیاہے "

اورمہی وں وہ مصاب کے متبہ کی مجلس یں مجد کے اندرہی ہر حضرتِ والانے بعد عصر فرایا ، ایک کانام لیے لئے کر فرایا ، وی ط

ووكفري بوجادً "

ىچىرارشاد فرمايا .

<sup>ژو</sup> مخبر<u>ئے بھی</u> دوغلطیاں ہوئی ہیں :

۱ — انہوں نے بہتان کوغیب قرار دیا، دماغ خراب ہونے کی نمبت کرنابہتان ہے، اس لئے کہ اس کادماغ توصیح ہے اگر خراب ہوتا تو بہتان لگانے والا اس کے ساتھ کیسے رہتا ؟
۱ سے بخیرصاحب خود بھی اس مجلس ہیں ان کے ساتھ شرکی تھے انہوں نے ان کو تنبیز ہیں کی، گرانہوں نے اس کا تدارک کلیا ہے کہ مجھے اطلاع دے دی، اس لئے مخبر دور کعت شکرانہ کی بیارہ کی کا میں ان کے بعد اطلاع دے ۔

بھراص مجرم کی طرف متوجہ ہوکر فرایا:

د'آب نے بہت بڑاظلم کیا ہے۔ مُرعصر کی اذان کے وقت مجھے
معلوم ہواکہ آپ نی بطلق سے معافی مانگ کی ہوئی عطاء فرادی ''
کی بڑھیں کہ اللہ تعالی نے معافی مانگ کی توفیق عطاء فرادی ''
بیر مجابر م نکریں خاموش بیٹھے رہنے والے مولوی صاحبان سے فرمایا ،

د'تمہیں اَمْری نی سی اختیار ہے ، پانچ روپے دارالافتاء میں
جمع کروائیں یا ایک روزہ رکھیں ، پانچ روپے دیں توافطارسے قبل
اور روزہ رکھنا جاہیں توعی سے بعد متصل رکھکر اطلاع دیں ''

# معاملات مين غفلت برتنبيه اورضيحت:

صفرتِ والانهایک مولوی صاحب کو پیرکی انہوں نیجل تو کھالئے اور رتن دومرے دن دوہر تک حضرتِ والاکونہیں پہنچایا۔ حضرتِ والانے ظہر کے بعد ان کو تنہید فرمائی :

«بُرتن واپس کرئے نے میں اتنی غفلت کیول کی ج آدھام شط اینا ایک کان پکڑے رکھیں "

خضرت والاتنبية فرمات ريت بين ا

والس كرنے ميں آئے ہوئى چيز ملدان ملدواليس كرنا خرورى ہے بالاوم والس كرنے ميں تأخيركرنا بہت بلس ہے میں وبے شوری کی بات ہے، علاوہ ازیں ہوسكتا ہے كہ مالك كواس كی ضرورت ہوا ور آپ اسے بلاوم جموس كئے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ تواليسے ظالم ہیں كہ اس طرح آئے ہوئے بتن وجموع کودومرسے مقاصدیں استعال رنا نثروع کر دیتے ہیں جونا جائز ہے۔
اس برکسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ مالک کی طرف سے ایسی چیزوں کے استعمال کی دلالۃ اجازت ہوتی ہے، جنا نچہ اسے بتا دیا جائے تو وہ کہا ہے :

«کوئی بات نہیں"

لیکن غورسے دیکھا جائے تو پوچھنے پریہ اجازت مردۃ معلم ہوتی ہے، طیب خاطر کا بقین نہیں ، چنا نجہ ایسی چیز ٹوٹ بجوٹ جائے تو مالک کو ناگواری ہوتی ہے ادر بسا اوقات زبان سے جسی کہہ دیتا ہے :

"بم نے اس کام کے لئے تھوڑاہی دی تھی"

اگراجازت تبلیم بھی کرلی جلئے توخلاف مرقت تولاز ماہے ،
پھراس کی عادت کا منشأ اور اس پر مرتب ہونے والے مفاسد اسے بلا شبہ عدم جوازی حد تک پہنچا دیتے ہیں۔
مفاسد اسے بلا شبہ عدم جوازی حد تک پہنچا دیتے ہیں۔
غرضیکہ کسی کی آئی ہوئی چیز جلد از جلد والیس کی جلئے اس کا بیصلہ دیا گاس نے ہر یہ بجم کر آپ پر احسان کیا ، آپ نے اس کا بیصلہ دیا گاس کے برتن وغیرہ کو اپنے پاس مجموس رکھایا اس سے بھی بڑا ظلم کیا کہ استعال ہی کرنا شروع کردیا ۔

### وعده خلافی کاعلاج.

ایک مولوئی صاحب نے اپنے ساتھی سے تھوٹری دیر سے النے قام لیا ایکن وعدہ پورانہ کیا اور کہیں چلے گئے، تقریبًا تین گھنٹے غائب رہے ماتھی کے

پاس دور اقلم نه تصاحب کی وجسے ان کے کام میں حرج ہوا اور انہیں اذتیت
ہجنجی حضرت والا نے ذرا تیز لہجہ سے فرایا :
حضرت والا نے ذرا تیز لہجہ سے فرایا :

" دور کھت پڑھ کر تو بہ کریں اور اپنے ساتھی سے معانی افلی معانی کے بری اس طرح کہ پرجیہ پرمعانی کی درخواست
کھیں اور وہ ظلوم ساتھی اسی پرجیہ پر کھے :

" میں نے معاف کر دیا "
مجھے وہ برجہ مجھے دکھائیں "
اتفاقا وہ وقت زوال کا تھا، مولوی صاحب کوڈرکی وجہ سے اس کا خیال

چروه پر چهه میان است. اتفاقا وه وقت زوال کا تھا، مولوی صاحب کوڈر کی وجہ سے اس کاخیال نه ریا اوراسی وقت صالوٰۃ التو مبر پڑھے لی، تنبہ پر دوبارہ ا دادگ -

غلطباني پر؛

و ایک مولوی صاحب نے اپنی بیوی کے بھالی کو پنجاب خطر ککھاکہ انہیں کے ایک مولوی صاحب نے اپنی بیوی کے بھالی کو پنجاب خطر ککھاکہ انہیں کے ایک مولوی صاحب نے اپنی بیری کے بھالی کو پنجاب خطر ککھاکہ انہیں کے ایک مولوی ساتھ کے ایک مولوی کے بھالی کے ایک مولوی کے ایک کے ایک مولوی کے ایک کے ایک

حنت والاندریافت فرایا توعض کیا ا روسخط آیا ہے کہ نشست محفوظ کرالی ہے '' لیکن ابھی تک آئے نہیں ۔ حضت والاند دریافت فرایا ا مخیر نہیں لکھا کہ نشست س تاریخ کی محفوظ کرائی ہے ؟ انہوں نے عرض کیا ا حضرتِ والأنه ارشاد فرمایا ،

و کی پہمی آداب المعاشرة کے خلاف ہے، یہ لکھنے میں کیا حرب

عَمَاهِ آبِ كُوانتظار كَي زحت مِن مبتلا كيا "

ایک دومرسمولوی صاحب نے عرض کیا ،

«حضرت اوه خطانبون نے مجھے دکھایا تھا،اس میں توب

لكهاجه:

"فلال فلال نشست محفوظ كراني كئ بن" "

حضرت والايهل مواوى صاحب ى طرف بنظر تنبيه متوحب بوئ اور فرمايا:

المُنَّابِ في علط بياني كيون كل الله

يحرد انك كر فرمايا ،

<sup>ود</sup> انظھو بہاں سے،ابھی اتنی عقل بھی نہیں،اسی وقت دو

ر كعت نقل برُصُ كرا و "

كماب بروقت واپس نذكرينے پر ،

ا ایک مولوی صاحب النے ساتھے سے کوئی کتاب عاریۃ کے گئے،

واب*س كيني بب*ت تأخير كي ـ

بيمولوى صاحب دارالافيا، سيهبت دورريت بين محتب مول دويير

من آئة توصرت والان تنبية فرائي:

"كتاب جلدى والين كيون نهيس ك،

انبول نے عص کیا،

وديس يبجها عقاكه كتاب ان كى ذاتى باورانهي ضرورت

ہے نہیں'' حضرت والانے فرایا : روکیا ذاتی تناب جلدی واپس نہیں کرناچا ہے جکسی الائقی ہے، جاؤ دور کعت پڑھ کرتوبہ کرواور آج عصر سے پہلے تنابیجنیا چاہئے۔'' مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لئے جلدی سے بھاگ اسٹھے۔ مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لئے جلدی سے بھاگ اسٹھے۔ مضرت والانے فرایا : دوارے اکہیں بے وضوء ہی ٹرخاتے رہو، وضوء تو کرلو۔''

بلاتحقیق فتوی کلصفی به ایک جامعه مین مفتی بین به صرب والا ایک مولوی صاحب ایک جامعه مین مفتی بین به صرب والا ایک استفتاء کے جواب بالکل غلط لکھا، استفتاء کے جواب کی تحربیان کے ذمتہ لگائی ،انہوں نے جواب بالکل غلط لکھا، بارہ بجے صرب تشریف لائے ، دریافت فرانے پر معلوم ہوا ؛ بارہ بجے صرب تشریف لائے ، دریافت فرانے پر معلوم ہوا ؛ بارہ بجے صرب تشریف لائے ، دریافت فرانے پر معلوم ہوا ؛ ونہ تو انہوں نے کتاب دیکھی اور نہ ہی غور وخوض کیا بمسئلہ ونہ تو انہوں نے کتاب دیکھی اور نہ ہی غور وخوض کیا بمسئلہ ونہ تو انہوں نے کتاب دیکھی اور نہ ہی غور وخوض کیا بمسئلہ

ین کامودیا ہے '' حضرت والانے فرایا: ورکھرے ہوجاؤ کیسی حماقت ہے مسئلہ شخریاں ایسی لاپوائی؟ دورے مولوی صاحب سے فرایا:

روایک منط ان کا کان بکریں "

توجہ سے بات نہ سننے پر ہ توجہ سے بات نہ سننے پر ہ ایک مفتی کا لکھا ہوا فتوی حضرتِ والاکی خدمت میں تصدیق سے لئے

آيا جي بن آيك لفظ كارم الخط غلط تقاء

حضرت والانع حاضري معفرايا:

واسب مولوى بيلفظ لكركر دكهائين "

سب نے لکھر پیش کردیا اور ساتھ ہی آبنا نام بھی لکھ دیا، مگر ایک مولوی صاحب نے نام نہ لکھا۔

حضرت والأنهوه يرحيد كيصاتو فرمايا ،

وأيه رحيس كاب و نام كيون بين لكها وين غيب تقوالي

مانيا موس، ايك منط كعرب موجاؤ ؟

کالج کے ایک نوجوان خانقاہ میں بندرہ روز قیام سے لئے آئے ہوئے تھے؟ منابعہ سیرس میں

انہوں نے بھی وہ لکھے کر پیش کر دیا۔

حضرتِ والانے فرمایا ،

و کی نے تو مولویوں سے کہا تھا،تم نے خودکو مولوی کبسے سے سے سے کہا تھا،تم نے خودکو مولوی کبسے سے سے سے سے سے سے سمجھنا شروع کر دیا ؟ جلدی سے کھٹے ہے ہوجاؤ " کچھ دیر بعد فرمایا ، \_\_\_\_\_ " بیٹھ جاؤ "

## صف اول سے غیرحاضری پر:

﴿ خانقاه مِن تقیم حضرات رات میں دیر تک مطالعہ وغیرہ میں مشخول رہے، اس کئے صبیح کو آنکھے ذرا دیر سے کھلی جس کی وجہ سے نمازِ فجر میں کوئی بھی صف اوّل میں نہ تھا۔

حضرت والانے نمازے فارغ ہوتے ہی امام صاحب سے فرمایا : ودجو صفِ اوّل میں نہیں ان سب کو اہمی محراب میں بلالیں ؟ ا مام صاحب نے ہرایک کا نام نے کر بچارا اور محراب میں کھڑاکر دیا ، صرب والانے فرایا :

«سب ایک دوسرے کے کان پکڑیں اور ساتھ ہی چائی ہی دیتے رہیں، بعنی کان کو ہلاتے رہیں، پانچ منط کے بعد تھے واری " دیتے رہیں، بعنی کان کو ہلاتے رہیں، پانچ منط کے بعد تھے واری " وصائی منط بعد فرمایا ، در بقیہ وصائی منط معاف ۔ اس معافی پر دو دور کعت شکرانہ

بیدرسان کی اداء کرکے اطلاع دیں "

صفِ اول سے آیک جامِعَہ کے جہم کی غیرطاخری ا

ایک جامِعہ کے جہم مولاناصاحب بہت دور سے خانقاہ میں دس روز تیام کے لئے آئے، ایک روز نماز فجریں صفِ اقل میں دکھائی نہ دیئے۔
روز قیام کے لئے آئے، ایک روز نماز فجریں صفِ اقل میں دکھائی نہ دیئے۔
حضرتِ والا نے دوہ ہم کی مجلس میں ان سے دریافت فرمایا، انہوں نے کوئی
عذر بتایا جو کچھ ایسا قوی نہ تھا جضرتِ والا نے ان کو دیرتک اہم مجلس کے ملف کھڑا کئے رکھا۔

## خانقابی اصول ک خلاف ورزی پر:

هافانقاه میں بیاصول ہے کہ رات میں قیام کرنے سے گئے دی بجے سے
بہلے اجازت لینا خروری ہے، ورنہ قیام کی اجازت نہیں دی جاتی ایک صاحب بنجاب سے بغرض قیام مغرب کے بعد حاضر ہوئے ، مگر صاحب والاسے دس بجے سے قبل اجازت نہ لے سکے ۔ خانقاہ میں تقیم حضرات مضرت والاسے دس بجے سے قبل اجازت نہ لے سکے ۔ خانقاہ میں تقیم حضرات نے ان صاحب کو بیاصول بتایا تو وہ خانقاہ کے بیرونی دروازہ سے باہر ڈمڈم فیم

کے پاس لیٹ گئے، پوری رات وہیں گزاری۔ حضرتِ والاسے ٹیلیفون پر ملاقات کے اوقات صح " ساڑھے نوسے ساڑھے دس" اور رات میں" پونے دس سے سوا دس" ہیں جو دفتر کے دروازہ پر بالکل سامنے ہیت نمایاں لکھے ہوئے ہیں، علاوہ ازیں ٹیلیفون کے پاکسس بھی «اوقات نامہ" آویزاں ہے۔

جب باہرسے کوئی کال آتی ہے اور دفتر سے کوئی رسیورا تھا لیتا ہے مگر حضرتِ والا سے لائن نہیں ملاتا تو بسا اوقات حضرتِ والا خانقاہ میں قیم کوگوں کی تکران کی غرض سے اپنے فون کارسیورا تھا کر جانبین کی باتیں سنتے ہیں تاکہ فون پر گفتا کو کی نوعیت معلوم ہو سکے ،فضول یا نامناسب باتیں تو نہیں کر رہے یا سے برخاقی سے تو پیش نہیں آرہے۔

رسی سے وہ یں ہیں رہے۔ صبح دس ہے سے قریب سی کا فون آیا ،ان صاحب نے رسوراطھاکر کہنیا ، ''یہ وقت ملاقات نہیں ہے ، بارہ بچے فون کریں'' حضرتِ والانے اینے فون سے رسیورسے ان کی یہ بات سن لی،ان کی

اس حرکت سے بہت ریخیدہ ہوئے اور فرمایا :

وآپ نے کئی جرائم کا اڑ تکاب کیاہے:

۱ ـــ بلاا جازت رسیورا تھایا۔

اسی مزایس دو کورے سکائے جائیں گے۔ حکومت سے کسی دفتر کے فون کا رسیور اطلانے کی بھی بھی جرائت کی ہے دفتر دل میں خانقاہ کی عظمت حکومت سے سی ادنی سے ادنی دفتر جائی ہیں ہوں جا ہوں کا کرشمہ جائی ہیں جانقاہ میں بہنچتے ہی خود کو اتنا مقرب سمجھنے لگے کہ سے ، بس خانقاہ میں بہنچتے ہی خود کو اتنا مقرب سمجھنے لگے کہ

«پیشکار" کے منصب پر فائز ہوگئے، مال وجاہ کی مجبت انسان كواحق بناديي ہے، عقل پراس طرح جھاجاتی ہے کہ اس كا د بوالا مكال كرجيورتى ہے-٧ ــ انسان جہاں جائے سب سے پہلے وہاں کے قواعد وضالط معلوم كرنا ضروري بيئة تأكه كوئي باست خلاف اصول نه مرزد موجائے -آپ نے بہال سے قواعد وضوا بطکیوں ہیں علو کئے ۳\_اوقاتِ ملاقات دروازه سے پاس اور ٹیلیفون سے پاس لکھے موئے ہیں، وہ کیوں نہیں ریکھے ؟ دس بھے تووقتِ القات ہے،آب اس ک نفی کررہے تھے -ان دونوں جرموں کی سزا آیک کوڑا۔ ۲+۱=۳ م ... بلا تحقیق بات بتائی - بلا تحقیق بات کرنا جھوط میں واض ہے ه فن پرسٹلہ دریافت کرنے والے سے مال، وقت اور محنت کو ضائع کیا۔ ۲ - وه آپ ی غلط خبر کی بناویر باره بجی پیر فون کرے گا، چھسے بات منهوسكي تويهراس كامال، وقت اور محنت ضائع-ے۔اس وقت بہاں دفترس جو شخص رسیور اٹھا کراس سے بات تحريسيگااس كا وقت ضائع-٨ \_ پھرجب اسے تبایا جائے گا کہ دس ہجے تو وقتِ ملاقات تھے اتو

ائسے س قدراذیت پہنچے گی ؟ ۹ \_ وہ خانقاہ سے نظم سے س قدر بنطن ہوگا ؟ ۱۰ اس کی یہ برطنی تمام دین اداروں اورسب علماء ومشاریخ سے بطنی کا داروں اورسب علماء ومشاریخ سے بطنی کا باعث بنے گا ہے دین کونہیں بلکہ سب عوام کے دین کوسخت نقصان پہنچے گا ۔

۱۱ \_\_ جارسے دس کے سات جرائم کی مزاسات کوئے۔۳+2-۱۰ تمہارے اندرکس قدرگدھایں ہے، اوّلاً تو فون کوہا تھ بھی ہیں ا تمہارے اندرکس قدرگدھایں ہے، اوّلاً تو فون کوہا تھ بھی ہیں لگانا چاہئے تھا، بھراگر غلطی سے اٹھا ہی لیا تھا تو کم از کم اوقات ملاقا ہو فون کے پاس ہی لکھے ہوئے ہیں دیکھ کریاکسی سے پوچھ کرہی

بہ ہوئے۔ ایک صاحب نے اس شخص کی جانب سے عرض کیا ؛ «حضرت! اس قدر مزاسلنے سے باوجود انہیں قب ام کی اجازت ہے یا نہیں ؟"

حضرتِ والاندارشاد فرمايا :

"بيدرزخواست لِكهين حس مين ميضمون بو:

ومیں گرصابوں انسان بنناچاہتا ہوں ،اس مقصد کے لئے مجھے قیام کی اجازت دی جلئے "

> جب درخواست لکھ کردیں کے توغور کروں گا۔ " انھوں نے درخواست لکھ کر پیش کردی۔

حضرت والابارہ بجے تشریف لائے توان سے دریافت فرمایا ، «آپ کامجھ سے اسلامی تعلق ہے ؟

انہوں نے عرض کیا:

درميرااصلاحي تعلق حضرت .... صاحب سے

حضرت والانے فرمایا: و انہوں نے آپ کوانسانیت نہیں سکھائی، آپ ان کی اجازت سے بہاں قیام سے سے آئے ہیں یا نتر بے مہار ہیں؟ انبول فيعرض كياه «اجازت نہیں لی،ان سے میں نے اب تک اصلاح تعلق قائم نہیں کیا، ابھی صرف ابتدائی خطوکتابت کے درجیمیں تعلق ہے " حضرت والانفرمايا: ورآب نے بہان قیم لوگوں سے تو یوں کہا تھا: «میراحضرت....صاحب سے باقاعدہ اصلاح تعلق ہے<u>"</u> اب كهدري بو: \_\_\_\_اد نهين ي جھوٹ کیوں بول رہے ہیں ؟ اس جھوٹ کی مزاکنے کوڑے؟ اجھاریتائیں کہخط و کتابت سے ان کی طرف رجمان ہواہے یا ِ"رجان، ٻوچکاہے" حضرت والانسفرمايا : « بھرآب بہال کیوں آئے ؟ مسئل سکوک ہے: ووكسي ينضخ كى طرف رجحان ہوجانے سے بعد دوسرے كى طرف توحبرنا جائزنہیں" ٹیلیفون <u>سے معلق دس جرائم کے علاوہ آپ سے دو حرم</u> اور نکل آئے :

۱ \_ اصلاحی تعلق بتا نے میں جھوٹ بولا۔

۲\_شغ سے اجازت لئے بغیر کیوں ہماگ آئے؟ ابھی فورًا یہاں سے بحل جاؤ، دس کوڑے معاف جلدی کلو۔ اس جانے سے پہلے جار کعت صلوۃ التوبہ بڑھ کرجاؤ" بیصاحب تعمیل جام کرتے ہوئے بہت جلدی چلے گئے اور بزیانِ حال کہ بہت مخصے ،

" جان بچی لاکھوں پائے "

بلاتحقیق بات کرنے پر :

﴿ ایک مولوی صاحب نے ساتھیوں کو وتوق سے بتایاکآج رہیمالیانی کیبلی ہوگئی ہے، جب حضرتِ والا نے دریافت فرایا تو تر د د طاہر کیا۔ حضرتِ والا نے بطورِ تنبیہ فرایا:

ود بلاتحقیق خبرکیوں دی ؟ ابھی دورکعت برهمر آئیں "

دوسر مولوی صاحب نے عرض کیا ،

ور آج دِاقعةً مِيم مُوكَىٰ ہے''

حضرتِ والانه دريافت فرمايا:

انہوں نے عرض کیا:

وراج گھرسے تے آتے اخبار پرنظر پڑگئی تھی "

حضرت والانسفرمايا،

وضوریات پرتوپابندی ہے، اخبارکیوں دیکھا ؟ وضوء کریں اور جار کو ایس بڑھکر آئیں "

انہوں نے عرض کیا: \_\_\_\_ " وضوء ہے"

حضرتِ والانے ارشاد فرمایا ؛ وو اخبار دیکھنے سے وضوء ٹوط جاتاہے،اس کشے تازہ وضوء کریں "

بعد میں حضرت والانے اس ارشاد کا پیطلب بیان فرایا ،
د وضور کے مقاصدیں سے ایک اہم مقصد قلب کی طہارت
وصفائی بھی ہے، بلا ضرورت اخبار دیکھنے سے اس بین خلل واقع
ہوتا ہے۔''

## بلاضرورت نيامدرسه كھولنے پر:

حضرتِ والأی تنبیه پرتھی بازنہ آ<u>ئے توحضرتِ والا ن</u>ے ان کی اجازت بی**ت منسوت** فرمادی ۔

### علاج عجب وكبرد

الله تعالیٰ کی معرفت و تقوی کے لئے سب سے بڑی رکاوط عجب و کرہے ، یہ مہلک مرض اولیاءاللہ کے قلوب سے بھی سب سے آخریس رخصت ہوتا ہے۔

بحد الله تعالى حضرتِ والا كمال السك علاج كى طرف خصوصيت سے توجدى جاتى ہے، حضرتِ والا مختلف تدابير سے اس مرض كى جي دل سن كال بي سينكت بيں -

گزشته مثالون مین نمبر ۲، ۳۵، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۵، ۳۵، ۵۰ ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۵۰ ۵۰ اسی علاج عجب وکبر سفیتعلق بین، اثنا و تحریبین مزید دو مثالین بیاد آگئین جو بیش کی جاتی ہیں -

ایک بہت اوپنے درجہ کے صاحب نروت نے حضرتِ والاکوایک قیمی چیز ہریہ دینے کی درخواست کی، قبول نہ ہوئی تو باربار اصرار کرتے رہے، ان کے اضلاص، دین کی طرف آنے ہیں بہت براے مجاہدات اور بہت تیز پیش روی کے علاوہ سلسل شدید اصرار کے پیش نظر حضرتِ والا نے اجازت مرحمت فرادی، وہ چیزوزن اور حجم کے لحاظ سے ایسی تھی کہ اسے اٹھا ما اور کھرزینہ چڑھ کو اوپر کی منزل پر پہنچا اکسی معزز شخصیت کی شان کے خلاف سمجھ اجا آئے۔ اس لئے انہوں نے وہ چیزا بین حادم کے ذریعہ گاڑی سے اٹھوا کر اوپر بہموائی۔ حضرتِ والا نے ان کو تبیہ فرائی ،

درآپ سے اس قیمتی ہر ہی مجھے ضرورت نہیں، آپ ہی سے نفع کی خاطراح ازت دی تھی،خود کیوں نہیں اٹھاکر لائے ؟ اس تنبیہ کے بعد بیصاحب بالکل سیدھے ہوگئے۔ دومری مثال آگے نمبر ۲۹ میں ہے۔

## ایک برے متمول کے عجب کاعلاج:

کی ایک بہت بڑے متمول بھی ہوئی چیز خرید نے خود بازار نہیں جاتے تھے، اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے ، حضرتِ والاسے باربار ہور کی جیکش محرتے توحضرتِ والا فرماتے :

> وربازارسے ودخرید کرلاؤ، کسی طازم کے ذریعیہ نہیں'' اب بحداللہ تعالی وہ خریداری کے لئے خود بازار جاتے ہیں -حضرتِ والا نے ارشاد فرمایا :

وراس سے ان کاعلاج مقصود تھا، بحد اللہ تعالی درست ہو گئے، الیسی تدابیر سے فس کی رکیس کٹتی ہیں "

## ایک صاحب تروت کوطلبی بادبی پرنبیه:

ه حضرت والافجرك بعد تفرق كرك الخرائي كاثرى برتشرافي المجاتب بين، آپ كائرى برتشرافي المجاتب دورسفض زيارت كم النفر وزانه على المصار حاضرى ديته بين جو دارالاف ادسه دوتين طلب كوابنى كافرى بين بيضاكر تفرق كاه مك المحالة بين بين بين من المحالة المرق كاه مك المحالة بين بين بين بين المحالة المرق كاه مك المحالة بين المحالة ا

ایک بارفیصل آبادسے ایک صاحب ثروت خانقاه یں چندروزقیام کے

یئے ماضر ہوئے ، بھے تفریح سے لئے جاتے وقت گاڑی میں آگانی شست پر ببیٹھ گئے ، طلبہ بیکھے -

پیدے۔ حضرتِ والانے ان کوطلبہ کا احترام نہ کرنے سے جرم اور مرضِ کبر سے علاج سے لئے دو گولیاں کھلائیں اور دو انجکشن لگائے، چاراجزاد کانسخہ،

اس ان طلبه مسعافی مآتگیں۔

۲\_ ان کے جوتے صاف کریں۔

س\_ استغفار کے بعد آیندہ الیبی گستاخی سے حفاظت کی دعاء۔

م \_ بسببال من داخله المان حافير بطور شكرانه جار ركعات نفل-

مپر دوبهری مجلس میں حاضری سے فرایا ،

" دیکھئے کیسا آگیر سخہ ہے، آج صحح ہی استعمال کیااور آئی ملدی ان کے چہرہ پرکیسی نمایاں صحت وشادابی اورکیسی رونق نظر آری ہے طلبہ کے جوتے صاف کرنے کی برکت سے مند پر رونق سیان اللہ اکیا طرح کا ایک رحمت کا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے سے ایسی خدمات نے لیتے ہیں "

حقيقت تصوّف نه مجھے پر ہ

ایک عالم حضرتِ والاسے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں جن کے حالات

يهين

۱ \_\_عمر بچېترسال ـ

٧ \_ اليف علاقد كمشهورعالم بين -

۳ ایکمشهورجامعه کیمهتمین-

ماری قرآن سے خاص استاذا ورشہور ماہر مدرس ہیں معارف قرآن بڑھاتے ہوئے ہوئیہے ، ہوگئے متعدد مشاریخ سے یکے بعد دیگر ہے ہیں برس تک اصلاحی تعلق رہا ہے ،
 ان کی ہدایت سے مطابق ان کی نگرانی میں مختلف قسم سے مراقبات کی مشق کرتے رہتے ان کی طرف سے عرض حال اور حضرتِ اقدس وامت برکا تہر میں اصلاحی جواب -

حال:

عصبهاربا پخسال قبل طربقه نقشه ندیدین حضرت مسلم اقده وقد ومراقبهٔ قرب ومراقبهٔ اقربیت کی اجازت عنایت فرائی تھی، کھے عصبہ شق کی مگر کوئی خاص آثار مرتب ندہوئے توحضرت والاک خدمت یں اپنا حال بیش کیا، حضرت والانے یہ مراقبات جھوٹر دینے کا حکم فرایا۔

اب خیال میں آرہاہے کہ پھرمراقبہ کی شک کروں شاید کامیابی ہوجائے البذاحضرت والاسے درخواست ہے کہ آگرمیرے سئے مناسب ہوتو اجازت اور طریقیہ ارشاد فرماکر نوازش فرائیں۔

اصلاح:

قال الله تعالى ، آياتها الذين امنوان تقوا الله يجعل لكمر فرقانًا .

اس بیں اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ پڑننص ہتر ہم کے گناہ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں قوۃ فیصلہ پردا فرائیں گے۔ افسوس کہ آپ کو بالمشافہ چھیفت سکوک و وصول سجھا نے سے با دجود بات آپی جھیں نہیں آئ اور آپ سے قلب میں قوق فیصلہ بیدیانہ ہوئی۔ اب دوبارہ قدرتے فصیل لکھتا ہوں شاید اللہ تعالی فہم عطاء فرما دیں۔ اے سلوک ووصول کا مدار ومعیار بیہ ہے:

مقصود وغیر قصود اور اختیاری وغیر اختیاری می فرق کر کے قصیر مقصود و غیر اختیاری می فرق کر کے قصیر کے قصیر کے میں اختیار کو استعمال کیا جائے ، اور اس پر وقت اور قوی کو ضائع نئر کیا جائے ، اور اس پر وقت اور قوی کو ضائع نئر کیا جائے ۔ اور اس پر وقت اور قوی کو ضائع نئر کیا جائے ۔ اعضاء ظاہرہ کو تمام معاصی سے پاک کر کے فرائن مالک کا پابند بنانا ، اور قلب کار ذائل سے تخلیہ کر کے فضائل سے تجانبہ کرنا مقصود ہے اور ختیاری ۔ ہے ، کیفیات اور کشف و کرا مات نئر قصود ہیں نہ اختیاری ۔

سست مراقبات سے کیا آثار چاہتے ہیں؟ اگرا بحام ظاہرہ کی پابندی اور قلب کا شخلیہ وتحلیم قصودہ، تواس کی تحصیل کا طریقہ مجھ سے دریا فت کرنے کی بجائے خود کیوں تجویز کر رہے

ہیں؟ اوراگرکیفیات اورکشف وکرامات چاہتے ہیں توغیر مقصوداو خراختیاری پروقت اور قوی کیوں ضائع کررہے ہیں؟ پچراگر کیفیات اورکشف وکرامات حاصل ہو بھی جائیں توآپ کو سے کیسے بتا چلے گا کہ یہن جانب اللہ ہیں یا تلبیس اہلیسہے ؟

ان چیزوں کا طالب طالب مولی نہیں بلکہ طالب حظِلْف اور رہی اس کے اس چیزوں کا طالب طالب مولی نہیں بلکہ طالب حظِلْف اور رہی اس حب السے ہوگئے ہیں۔ حب جاہ ہے، ایسے گوگئے ہیں۔ بعض دفعہ کفر تک بھی نوبت بہنے جاتی ہے، والٹدالحفیظ۔ اگر آپ میری اس ہوایت سے طمئن ہو گئے ہیں اور سکوک وجول کی گر آپ میری اس ہوایت سے طمئن ہو گئے ہیں اور سکوک وجول کی

پوئ قیقت سمجے گئے ہیں توفہ ہاورنہ آیندہ مجھے کوئ تعلق نہ رکھیں۔ یں اسمی آپ کا تعلق ختم کر دیا مگر آپ کی سلامتِ طبع و اخلاص کینی نظر ایک بار بھر آپ کو فہم حقیقت کے لئے مہلت دیتا ہوں۔
اس راہ ہیں صرف سلامتِ طبع و اخلاص کافی نہیں ان کے ساتھ سلامتِ فہم بھی ضروری ہے۔ و فقنا الله الجمیع لما بعب ویرضی و عصمنا من جمیع المشرور والفتن .

طلبری إصلاح وتربیت:

حضرتِ والاک خدمت ہیں مختلف جامعات سے علی نمب فرل کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل فضلاء تمزین اِفقاء کے لئے داخلہ کی درخواست پیش کرتے ہیں توحضرتِ والاامتحانِ داخلہ لینے سے قبل سب درخواست دمہنگان کو جمع کرتے بہاں کے حالات سے یوں آگاہ فرماتے ہیں ؛

" يہاں كے حالات ومعمولات جامِعت ات سے بالكل مختلف بيں، اس لئے داخلہ لينے والا يہاں چندروز گزارنے كے بعد ہى فيصلہ كرسكتا ہے ؛

و میں بہاں رہ بھی سکتا ہوں یا نہیں ؟ صفائی معاملات کے تخت چندا ہم باتیں بتانا ضروری جہتا ہوں تاکہ آب گوگوں کو بعدین افسوس نہ ہو، کیو کہ چند ہی روز میں آب خودمحسوس کریں گے کہ جامعت ات کی بنسبت بہاں آب کو کئی نقصان برداشت کرنے پڑیں گے، اگر بیسب نقصان بڑاشت کرنے پر تیار ہوں اور بدل وجاں راضی ہوں توامتحان داخلہ لینے پر غوركرلياحائے گاورنه يہاں سے چلے جائيں ہميرااوراينا وقت ضائع

بہاں رہ کرجونقصان اٹھانے پڑیں سے اور جامِعت ات کے جن منافع سے محروم رہیں سے ان میں سے جند میرہیں:

میرامقصر اقلی اصلاح ظاہر وباطن ہے، مولویوں میں آزادی اور حُبّ جاه وحب مال جيس امراض بديا موسئة بين رحتى المقدورال علاج مقصورہے، تمرین افساء کا کام درجۂ ٹانوب رکھتا ہے، اگرکسی کوسال جر يرجى خاطرخواه على نفع نهرو كرامراض قلب كاعلاج بوجائ مولوى مےدل سے حُرب دنیا جاتی رہے توجم میں زیادہ کمال حاصل سمونے بر مجھے افسوس نہیں ہوتا، اس لئے کہ اصل مقصد تواصلاح قلب ہے۔ جامعات بین بہت مزتن وقش نہایت خولصورت سند دی جاتی ہے، یہاں کسی کوبھی سندنہیں دی جاتی خواہ کونٹ کیسا

ہی ذہبین وفطین ہواو*رکتنی ہی بلند*استعداد رکھتا ہو۔

ج بم نے " دارالافتاء والارشاد "كى صفائ كم لئے كوئى ملازم نهیں رکھا، دارالافتاءی بوری عمارت اندربام اور سجدی صفائی طلبہ مے ذمر ہوتی ہے سے بسجد سے باہر مظرک تک کاحصہ بھی جتی کربیت الحالاء بهى طلبهي مصصاف كرائے جائے بن كورس كى چار بالشيال و زانه الطاكرىيت دوركورى پردالنايرتى بين-

صفائ بھی ممولی نہیں،خوب خوب صفائ کرائ جاتی ہے، روزانه برطالب علم سمية تقريبًا <u>دو تحفظ ب</u>ه ذمته داري اداء كر<u>ن</u>يميس صرف ہوجاتے ہیں، جبکہ جامعت ت میں طلبہ کونہایت راحت سے رکھا جاتا ہے، صفائی کروانا تو درکناران سے کوئی کام بھی نہیں لیاجاتا۔

ظلبہ سے ایسے کام لینے بیں انہی کا فائدہ ملحوظ ہے، ورنیہاں ملازم رکھنے کے لئے بیسے کی کوئی کمی نہیں ہجمداللہ تعالی بیستوبرس کسی کا چندہ قبول کئے بھی اتنازیادہ ہے کہ یہاں سے مصارف کے علاوہ دوسرے ادارس کے بھی مدد کی جاتی ہے۔

پہاں کے عمولات وقواعد کی خلاف ورزی پرمؤاخذہ ہوتا ہے سب جرم ومجرم بھی زم اور بھی سخت خلاف ورزی کی چنوشالیں: ا\_ پنکھاا وربتی وقت پر بند نہ کرنا۔

۲\_ رات کود دارالافتاء والارشاد" کا بیرونی دروازه وقت متعین پر بند نه کرنا-

س\_اذان سے پہلے یا فورًا بعد محراب کے پاس والا دروازہ بند نہ کرنا۔

م \_ اپنے جم، لباس، بہتراور کمرے وغیرہ کی صفائی میں کو تاہی کرنا۔ ۵ \_ کھانے سے برتیوں کی صفائی میں دیر کرنا۔

٧- برتنوں كوريد هے بغير دُھائكے كھلے ركھنا، الشے يا دُھائك كر مندر كھنا -

٩ ـــ مشترك باللى وُغيره كوبلاضرورت مشغول ومجبوس ركصنا-

۔ صابن وغیرہ یا آثار ہے ہوئے پیٹر نے سل خانہ میں چھوڑ دینا۔
۱۱ ۔ آثار ہے ہوئے کپٹر ہے کمرے میں کھلے بے سلیقہ رکھنا۔
۱۲ ۔ معطے ہوئے کپٹر ہے خشک ہونے کے بعد یعنی رسی سے نہ آثارنا۔
۱۳ ۔ بیت الخلاء کو استعمال کرنے کے بعد پانی نہ بہانا۔
۱۳ ۔ مشترک کاموں میں ایثاری بجائے جی چڑا ٹا یا خفلت سے کو آبی
کونا۔

۵۔ زمّہ لگائے گئے کاموں کو وقت پر بھی طریقہ سے اداء کرنے ہیں غفلت کرنا۔

> ۱۶\_ازان سے بعد فورًامسجد میں حاضر نہ ہونا۔ تاریخت میں اور سے نا

12\_بوقتِ اذانِ باتی*ن کرنا*۔

18\_ساتھیوں کوسی قسم کی ایزاء بہنچانا،خواہ قصدًا ہو ہا سہوًا۔ 19\_ بلا اجازت وارالافتاد والارشاد سے باہر جانا۔

٢٠ بلاضرورت شديده بابرجاني كاجازت طلب كزنا-

۲۱ کیسی کی دعوت کرنا۔

۲۲\_ مہان کے ساتھ ضرورت سے زائد باتیں کرنا۔

۲۳۔ یہاں آپس میں توافق کوسب سے زیادہ اہمیت ہے ، کسی
بڑے سے بڑے جرم سے تسام کے کیا جاسکتا ہے گراپس میں
اختلاف وچیاش سے ہرگزدرگزرنہیں کیا جاتا اوراس کی کم از کم
مزاصرف اخراج ہے۔

اورِ کھی اُس قسم کی بہت سی پابندیاں ہیں جو حسب موقع سامنے

آتىرىيىگى-

مۇاخذە يى جى باڭ تكى نوبت جى آجاتى ہے،غرضكاپ كواچى خاصى قىد كامنا برسكى -

هیهان ترن افقاد کے لئے کوئی کتاب ہیں بڑھائی جاتی بلکہ اصول افقاء ہے کا رخور ہے مسائل کا طرقیہ بتا دیا جاتا ہے کھڑ خسر تھے کے سیائل ذخمہ لگانے اوران کی تصویب سی ویسی جو کے کہنت کا سلسلہ جاری رہتا ہے ،اس میں دمترس حاصل کرنے کے لئے گئت خود آپ کو کرنا پڑھے گی ،جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر ترات پائے گا۔

وی کھانا باری سے تو دیجا نے اور اجتماعی طور پر کھانے کے بابند ہوں گے ، باہرسے لانے کی اجازت نہیں ۔

امتان داخلی اعلی کامیابی کے باوجود کھی سے ہیں مناسبت معلوم نہواسے داخلہ نہیں دیاجاتا، داخلہ نہ دینے کی وج بتانا خروری نہیں، اسی طرح داخلہ لینے والے کو کمل اختیار ہے کہ اسے یہاں کے ماحول سے مناسبت نہ ہو تو چلاجائے، وجہ ست نا خروری نہیں۔

کُر اکثرعلماء ومشایخ میرے بارہ میں اچھی رائے نہیں کھتے ان کاخیال ہے:

« مين مولولون كو بكارتا بون ؛

اس من الفرد المراد الم

الستغاره \_\_\_\_\_استشاره

لبذاسب سنت محے مطابق دور کعت پڑھ کراستخارہ کریں

اورباہم مشورہ بھی کرلیں ،اس سے بعد جس کا دل جاہے متحان سے لئے دفتریں آجائے "

حضرتِ والانے ایک باتفصیل مذکوربیان فرانے کے بعدارشاد فرمایا:

د بحداللہ تعالی میرے بال اصولِ سے بحدی بابندی ہے، اگر ان

کے تحت کوئی داخل ہوتو درست، ورنہ اگر کوئی بھی داخل نہ ہوتو

مجھے ذرہ برا بربھی افسوس نہیں ہوتا، ہم نے دوکان کھول کھی ہے

گا ہے بیجنا اس کا کام ہے، اُن کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق
کوئی آئے گا تو اسے سودا دیں سے ورنہ نہیں۔

ابل جامعات كوتولوكون سيجنده وصول كرنا بوتاب جبس کی دجہ سے وہ ہراہل و نااہل کی تھرتی کر لیتے ہیں۔الحمداللہ! مجھے تو الله تعالى نے بہت کھ دے رکھا ہے، چندہ کی ضرورت نہیں، بحداللہ تعالی یہاں سے مصارف سے علاوہ دوسرے اداروں کی اسراد کرنے ک بھی تونتی ہورہی ہے، ملکہ خدانخواستہ میرے پاس کھے بنہ ہوتا توجعی میں چندہ کی خاطراصول صحیحہ اور جس کا کام ہے۔ اس کی رضا کے خلاف بركزكون كام كوارانه كرماء كام جيات اتوطيب ورندوه عبان اوراس كا كام - جامعه كودين پر قربان كياجا سكتاب، دين كوجامِعه پر قربان نبيب كياجاسكتا، چناسخية دارالافقاه والارشار شي ابتداريس ميرب ياس اتن وسعت رفيضى بعض مخلصين سے تعاون سے كام شروع بوا كراس حال میں ہیں نے کوئ کام رضائے مالک سمے خلاف نہیں کیا اسے ط تحرركها تفاكه اصول صحيحه كمصطابق كام جله كاتوكرون كاورنه ججوار دول گا، جامعہ چلانے کے لئے ارتکاب معصیت ہرگزمار نہین جس

كاكام كرنا چلېته بين اسى كى نافران ؟ اس سے ثابت بواكه جامعه كھولنے سے اللہ تعالى كى رضا اور خدمت دين قصود نہيں بلكة غرض نفسانية قصود بين ؟

سعان الله احضرت والاسكان ارشادات عاليه سات كيسبق الموزاوصاف حيده ظاهر بوت بي - اخلاص بتعلق مع الله ، توكل ، استغناد ، الناج شنّت ، صفائي معاملات ، اصول صحيح كي بإبندى -

الله تعالی پُوری امت کواپنی رضا کے مطابات خدماتِ دینیہ کی توفق سے نوازی۔ طلبہ کے لئے " قواعد وضوابط" کی داضح تخریر کا بورڈ" دارالافتا، والارشاد "کے برآمدہ سی نمایاں مگر آوبرال ہے جس کی نقل آئیندہ صفحہ پرہے۔



### اعلان عَام الله

استاز، شیخ، مخدوم وغیرہ کسی کوہمی باؤں، سر، بدن دبوانے اور سریابین پر مائش کروانے کی اجازت نہیں -

# واعدوضوابط برائے طلبتمرین إفتاء

<u>ا مسجر میں جماعت کی صفِ اوّل میں امام سے قریب کھوسے ہوں۔</u>

روزانه کم از کم ایک پاره تلاوت کلام پاک لازم ہے۔

وقاتِ خارج میں بھی اخبار بینی یا مدرسہ کے مسلک اور آغراض و مقاصد کے خلاف کوئی کتاب یا رسالہ وغیرہ دیکھنے یا اس می کا تقریبہ و تخریری اجازت نہیں۔

﴿ بدول اجازت سي تعليم تعليم تعليم تعليم المسلم المروع كرنام نوط ہے-

ایام رخصت کے سواکسی وقت بھی شہر جائے گی اجازت نہیں ۔
 ایام رخصت بین بھی بلا اجازت کہیں جانا منع ہے ۔

﴿ السَّاسَ مَنْهِمِي سَاسَ مَنْهِمِ كَاكُونُ تَعَلَّقِ رَفِيضَى اجازت نهيں۔

کے کسی مہان کو ہروں اجازت رات کو کھیرانا ممنوع ہے، اور تین رات کو کھیرانا ممنوع ہے، اور تین رات کی درخواست قبول ندہوگی۔

*رمىشىپداحىر* ۲۰ردمضان المبادك تتمصيش

### العراب المساء المساعدات

ن استفتاه واضح اورخوشخط سخر برکریں - کاغذصاف، بڑا اور عمدہ استعمال کریں، (۲) اُر دوسی اینانا) کمل بیاا وریاریخ صرور لکھیں ور نہ آپ خود بھی پریشان ہوں کے

ُ اور داراً لافتاً و کاعمله بھی ، اگر فونَ نمبر ہو تو وہ بھی لکھ دیں۔

جُونَامُ اسْتَفْتَاء بِرِلَكُهَا بُوجُوالِ لَفَافَ بِرِيكُنَ وَبِي أَرْدُوسِ لَكُهِينِ وَرِنْهُ ضَالِعُ اللّه بونے كا اندليتہ ہے -

﴿ الرَّسُوالات متعدَّد مُون توجوا کے لئے ہرسوال سے مقابل یا دوسوالوں سے درمیان مجلہ مذجبوٹریں بکریب موالات نم فرارسلسل کھی اس سے ہوئیں جوائے لئے جگہ جھوڑیں۔

(۵) بن كاغذرسوال لكهاب اس كراخيس جواب ك الفي جكر فال جهوري -

ایک پرچینی بین سوالات سے زیادہ نہ تکھیں آس میں دوسٹر ل کی تی تلفی ہے۔

سوال مختفبرا ورجامع ہو، غیر ضروری تفصیل مے گریز کریں۔

فرضی اور فضول سوالات برگزنه کریں۔

اصل تحريجيين، فوثو كالي پرَجواب تنهين دياجانا-

مسائل فقبها وراحوال باطندایک پرصومی جمع ترین -

🛈 جواب ك يُنظِيك منهجين بلكه الفافه بصحين أوراس براينا بتاخود الكصين -

جن مسلم كابواب تحريرًا مطلوب بووه زباني سلوجيس-

🏵 جس سوال كاجواب تحريرُ إم طلوب بهووه بالمشافه ميافون براوي ين تحريرُ إنه پوچيس -

سوال جمع كركے رسيد ضرور رضافيل كرين اور جواب ليتے وقت رسيد ضرور ساتھ لائيں اور دارالافتياء ميں جمع كراديں -

(۵) كثريت مَتْنَاعْل يامسَانْل كي فورطلب بون كى دجه سيجواب بن تأخير وكت ب

#### 

ن تخریک ابتدا بین سیم الله الرحل الرحیم پوری کلھیں۔ ۲۸۷ م بندسه سے الله الله الله کا متحد میں الله الله کی شخص اداء نہیں ہوتی ،اسی طرح باسمہ تعالی وغیرہ کلمات بجی خلاف خول ہیں۔

﴿ تَحْرِيكَ ابْدَاءِيا انتهاء بِرأَرُ دويس اپنانام ، بِتا اوراسلامِي تاريخ لَكْصِي \_

کاغذصاف استعمال کریں اور تخرجتی المقدور واضح لکھیں۔

﴿ تَحْرِبُوسَط درجب كَ إِيكَ فَعَسِهِ زَالْدُنْةِ مِو بِحَالَتِ مِجْبُورِي زَيادِهِ سِهِ إِدِه دو فَعَات كَي لِعِالَةِ عَجَ

کوریکے دائیں یا بائیں جواب کے لئے مگرخال چھوڑیں۔

﴿ رُتِي جِواب كه كِيْ ذُاك كالفافه استعال مَكرس -

جواب کے لئے جوابی لفافہ اور اس پر والیس کا تیا خود لکھیں۔

#### مَزِيْرِجُمِهِ وَيُولِي إِلَيْكِ مِنْ الْمِنْ مُرْتِيرِينَ

برماه اصلاحی خطروانه کری پہلے خط کا جواب ملے یا نہ۔

مرنيخط كيساته ببالاخط بحي بيجيں۔

ایک برجیوی صرف تین امراض کا علاج پوچیس ـ

سائل شرعيه يا تعويذ كـ الله يرجي الكيس -

تندیک است نبر" ۳ "ک خلاف ورزی کرنے پرخط بلاجواب والی کردیا صلیے گا۔

دارالافتاء والارششاد ناظم آباد کراچی

# عن من المرض قبال آن والوس محلت هوكيات المحلت المحت المحت

- <u>آنے سے قبل اجازت لیں۔</u>
- اجازت كاپرميساتھ لائيں -
  - 😙 بسترېمراه لائيس -
- ﴿ يہاں قيام كے دوران مصارف آپ كے اپنے ذمتہوں گے۔
  - اطلاع دیں کہ کتنے روز کے لئے قیام ہوگا۔
    - آتے ہی اپنے معمولات پوچولیں -
    - برآمده مین آویزان برایات غورسے پرھایں۔
- ﴿ واردینِ خانقاه کے لئے اصول وضوابط کا الگ سے جیب ہوا پرجی آتے ہی حاصل کرئیں۔
  - واپسیسے ایک روز قبل اطلاع دیں۔
- ا بين حالات سفتعلق يا اور کچيد دريافت کرنا جا بين تواکيک روز
   قبل پوچيلس -
- ال مواعظی کتابیں یا کیسٹیں یا اور کچیم طلوب ہو توجانے سے بن اسے بن ائیں۔
   روز قبل بتائیں۔

جُلْدُثَالِكُ



ابوازالهيان

# واردين خالفاه كے لائے اُمول وخوابط

افقاه میں قیام کے دوران یہاں کے قیمین، مفتیانِ کرام ،علماء اساتھ، طلبہ و دیگر واردین کی زیادہ سے زیادہ ضدمت کامظاہرہ کریں۔ حضرت والانے فرمایا ،

ر جَس نَه بهال ره کردو مرول کی خدمت نهیں کاس نے مجھے سے پھھے اصل نہیں کیا اور وقت اس کا صالع گیا۔ مجھے سے پھھے اصل نہیں کیا اور وقت اس کا صالع گیا۔ ترک کن معشوقی وکن عاشقی اے گمان بُردہ کہ خوب وفائقی"

· برنمازیس قیام جماعت سے کم از کم دس منط پہلے سجدیں بہنیاں۔

پہلی یادوسری صف میں پہنچنے کی ہر مکن اور جائز کو تشش کریں۔ اس سے تیجھے رہیں گئے تو مؤاخذہ ہوگا۔ اسی طرح اگر غلط طریقے سے مف اوّل یا ثانی میں پہنچے تو بھی بازیرس ہوگا۔

﴿ آئے ہی دارالافتاء میں خدمات سے تعلق اینے کام پوچیلیں، اگر کوئی عذر ہو تو ہر وقت بتائیں اور زوالِ عذر کے بعد فورًا پوچییں۔

 دوبېرکوخصوص اورعصر کے بعدعمومی مجلس میں موجود رہیں ، حاضری سے عذر ہو تو اطلاع دیں ۔

برآمده یس آویزان بدایات پرعمل کریں۔

آئے ہی وضوء، نماز کا طریقہ سیکھیں۔

﴿ كِسِيْ بَوِّدٌ " كُوبْخُويدِ سنائين أوراس سے تجوید سے بارہ میں تخریری رأی

لے کردکھائیں۔

فضول مجانس اورفضول کاموں سے خت احتراز کریں ، بیہ باطن کے لئے سخت سخت مضربے۔
سخت مضربے۔

ابل خانقاہ ، مفتیان کرام ، علماء ، اساتذہ وطلبہ سیعلق پدا کرنے ک کوشش نہ کریں ، نہ ہی ان سے مشاغل دینیہ میں مخل ہوں ، ورنہ اس کا وبال آپ سے دین پر بھی پڑھے گاا ور دنیا پر بھی -

ا خانقاه میں قیام کے دوران خصوصیت سے کشرت ذکروفکر کا اہتمام کیاں موقع کوغنیت سمجھیں اوراس سے ڈریں کہ جیسے آئے ویسے ہی خال ہاتھ حائیں۔

وافل بالخصوص تبجد کی پابندی کریں ،عشاء سے بعد جلد سوئیں تاکہ جس اس میں است

اعضا آسان ہو۔

س معمول سوداساف دارالافقاء کے سامنے سے سل جاتا ہے ، اس سے سوا جب بھی دارالافقاء سے باہر جانے کی خرورت ہوتو اجازت نے کر جائیں اور جیتنے وقت سے لئے خصست لیں اس کی پابندی کریں -فیراور مغرب سے بعد جبل قدمی کے لئے باہر جانے کی اجازت ہے -فیراور مغرب سے بعد جبل قدمی کے لئے باہر جانے کی اجازت ہے -س تے ہی اپنے کھانے کے مصارف جمع کروائیں -

فانقاه بین قیام کے دوران مطبوعہ مواعظ ، انوار الرسٹ پر ہصرت کیم الامۃ قدس سرہ کے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کریں۔ ان کے سوابلاا جازت کوئی کتاب پڑھنا ممنوع ہے۔

### هِرَائِينَ بَرَالِئِ عُولِيْنَ

سُبِعِنَكَ لَاعِلْمُ لَنَا إِلَّامَا عَلَّمُ تَنَا أَنَكَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ وَلَا عُوْلَةً وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ. وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ.

سوالات پوچھنے سے پہلے خود حل کرئے تصدیق کروایا کریں، اسس سے فہم دین میں ترقی ہوتی ہے۔

فہم دین میں ترقی ہوتی ہے۔ ﴿ کوئی مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کسی محرم کے ذرایعیہ دریافت کریں۔

بدریعه محرم مشکل بو توخود بدریعه تحریر-

﴿ بذربعه تخریر شکل بموتو فون بر پوچیس بمیر سے گھرند آئیں -دوسر سے مکان کا انٹر کام بیرونی فون کے حکم میں ہے ،اس لئے کہ ڈور ہے ،میرے مکان سے باہر ہے ،عورت اپنے گھر سے نہیں تکلتی -ب کر سرم میں میں الاعلم میں میں کیا گئے اور ایسان کی تھیں۔

کسی دوسرم قصدسے یا لاعلمی سے میرے مکان پڑا گئیرتی اہل خانہ کے ایو تھیں۔
 بالواسطہ مجھنے سمجھانے میں دقت ہو تو بزریعہ انظر کام۔

انٹرکام خراب ہوتومیر ہے کے دروانے کے پاس باہرایک طرف وطیں۔
 ایساموقع اب تک غالبًا ایک ہی بار پیش آیا ہے۔

﴿ اہل خانہ میں احتیاط اور فکر آخرت غالب ہے اس کے مسئلہ علیم ہونے کے باوجود خود بتانے سے اختراز کرتی ہیں، اسی طرح مسئلہ سمجھتے بھانے میں واسطہ بننے سے جس بیخے کی توششش کرتی ہیں۔

رشيداحمد

# علاج حُبِّ دُنياكى ماهاند إطلاع كا كوشواره

کیامض محُبِّ دُنیا کا محاسبہ اور مراقبۂ موت سے اس کا علاج کرتے ہیں ؟ میں سے کئی میں مدید ہوں عدم جو ہوں میں بیس بیوں تد بہت دیوں سے اور

﴿ لباس کے کتنے جوڑے ہیں ؟ (چھ جوڑے بہت ہیں ، تین سسر داوں کے اور تین گرمیوں کے )۔

ا سونا كتناب ؟ (متر كرام بحي بهت ، زياده سے زياده سوگرام) -

﴿ فَسِيلِ اللَّهُ كَتَنْ فَ صَرَحْنَ كُرتَ مِينَ ؟ كَمِال خَرْجَ كُرِتُ مِينَ ؟

۵ کیابچوں کے ذریعیہ اللہ کی راہیں خریج کرتے ہیں جو کتنا جو کہاں ج

﴿ بَيُوْں کو پیسے دے کران کے دِلوں میں محتِ مال بھرکران کی دُنیا واخرت تو تیاہ نہیں کررہے ؟

کیاالمیه کوجیب خرج دیتے ہیں و کیوں و کِتنا و کہاں خرج کرتی ہیں و نمبر ہم ، ۵، ۷ کاجواب نفی یا اثبات میں جدول میں لکھیں اور فصیل دوسر



| دى الحقية | زىالقعدو | شوال | دمضان | شعبان | رجب            | تمبرشار |
|-----------|----------|------|-------|-------|----------------|---------|
|           |          |      |       |       |                | }       |
|           |          |      |       |       |                | ۲       |
|           |          |      |       |       |                | ٣       |
|           |          |      |       |       |                | 4       |
|           |          |      |       |       |                | ۵       |
|           |          |      |       |       | <del>'</del> . | 4       |
|           |          |      |       |       | ♣.             | 4       |

نمبر۷،۵،۷ کی تفصیل و دیگر مختصر حالات،

نام مریض : پست!

### وعظ میں شرکت کرنے والے خورانین وخوراتین کے لئے ضروری ھرلایات

تمام خوانین وخواتین مندرجهٔ ذیل برایات کی سخت سے پابندی کریں۔ \* مغرب کی نماز کے بعد مرد باہر مظرک برجمقوں کی صورت میں کھڑے ہوکر مجاس بازی نہ کیا کریں اس سے خواتین کو باہر بحلنے میں دقت ہوتی ہے ۔ اختلاط بلکہ ایک دوسر سے شکرانے کا بھی خدستہ ہوتا ہے۔

خواتین خوشبو نگاگر نهآئیں۔

🖈 میک اپ کرکے نہ آئیں۔

 ◄ ایسایرده کرسے آیا کریں کہ آنکھیں ہرگز کھلی ہوئی نہوں، چہسٹ پر نقاب الکاکر آیا کریں۔

🖈 لباس یا برقیع بھڑ کیلانہ ہو،سادہ ہو۔ برقیع ہے اوپر کوئی ڈیزائن نہ ہو۔

برقع اتنا کشادہ اور لمباہبیں کہ شلوار سے یا گنچے برقع سے نیچے سے نظر
 نہ آئیں خوانین سے پالنچے تو ویسے بھی شخنوں سے نیچے رہتے ہیں بُرقع

اس سے بھی محقور اسانیچے رہے تاکہ پائیجے بھی نظرنہ آئیں۔

ایساسادہ ساجو تاہین کرآئیں جس میں کوئی کٹ ش نہ ہو بھڑکے لاجو تاہیئے
 کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں۔

◄ بوجوراً ایک بارین کرائیس کم از کم تین حاضر بوں میں وہی بین کرائیس۔

★ سیاہ رنگ کے دستانے اور موزے بہن کرآئیں، برقیع اتناکشا دہ ہوکہ دہائوں
 کے بعد کلائی یا قمیص یا کوئی زیور نظر نہ آئے۔

﴿ كَاثِرى ﷺ أَرْكَرُ دَارَالافْتَاءِ كَ طُرِفَ آئيس با والبِس جائيس توجيال وصال بي ﴿ كَاثِرِي مِنْ اللَّهِ عَل رکھیں کہ اس میں کوئی کٹشش نہ ہو۔

کریں۔ نگران بھی اس کا خیال رکھیں۔

 ★ بوخواتین گاڑیوں پرآت ہیں ان تے تحرم گاڑیاں مشرق کی طرف لگایا کریں اور تنہا آنے والے مرد مغرب کی طرف رہیں ۔

خواتین کا دروازہ مغرب کی اُذان کے ۳۵ منٹ بعد کھلے گا،خواتین کے محارم اگراتنی دیراننظار کرسکتے ہوں توخواتین کولائیں وریہ نہیں۔

این عصری جماعت کھڑی ہونے سے پاپنج منط پہلے پہنچنے گوش اللہ منٹ پہلے پہنچنے گوش

کان ان ہایات کی کمل پابندی کروائیں ،کسی خاتون میں ان ہایات بیسے سے سے سے کی کوئی خلاف ورزی نظر آئے تولسے اندر نہ جانے دیں۔



ايوالالهيان

## 

نمازى ابميت اور اسيرآ داب ظاهره وباطنه كى يورى رعايت اوزحثورعو خضوع کے ساتھ اواء کرنے کے بارہ میں حضرت والا کے ایک بیان کا خلاصہ: ومراز كاحكم قرآن كريم مين باربار بهب مكرار ك ساتف وارد بوا ہے، بچر بورے قرآن میں جہاں بھی یہ حکم ہے وہاں تماز پڑھنا تہیں بلكة منازكا قائم كرنا "مُركوري، منازير صنا منافقين سه ياره مين فرایا گیاہے بعنی منافقین نماز پر مصنے ہیں اور ٹومنین نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاة لين نمازةً الم كيف كقصيل: ۱\_ نازی ایس کمل یابندی کیجی می محال بریجی ناغه نه مونه باید. ۷\_ جتنی حلدی ہوسکے اداءک جائے۔ ۳\_ جماعت مسجد کی ماتردی۔ مہ\_ تکبیرؤاول میں ترکت، بلکہ وقتِ جاعت سے کھے پہلے ہی مسجديين حاضري كااستمام\_ ۵ \_ آذابِ ظاہرہ کی رعایت ، بعین نماز کی ابتدا ، سے کے کہ آخر تک أيك أيك عمل كو تصيك سنت مصطابق اداء كرنا-۲ \_ آداب باطنه کی رعایت، بعنی خشوع و خصوط اور توجه الی الله-احاديث يرجى نماز كوضيح وقت پر، جماعت مسجد كيساته، آداب ظاہرہ وباطندی رعایت اورخشوع وخصوع سے اداد کرنے ک بہت زیادہ تاکیبیں وار د ہونی ہیں 4 حضرتِ والآکی نماز :

اِس بیان سے پہلے کی خرتِ والادومروں کی نمازوں کی اصلاح کیسے فرماتے ہیں و مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرتِ والاک نماز کا کچے نفت دبیش کر دیا جائے و ا \_\_\_ وقتِ جماعت کی اس قدریا بندی کہ مہینوں میں بھی ایک منط کی تأخیر نہیں ہوتی ۔ تأخیر نہیں ہوتی ۔

کبھی بظاہرایک آدھ منٹ تأخیر نظراتی ہے مگراس کی وجہیہ ہوتی ہے کہ سجد کی گھڑی کچھ بیچھے رہ جاتی ہے ،جب مؤذن صاحب گھڑی کا وقت صحیح کرتے ہیں اور حضرتِ والاکواس کاعلم نہیں ہوتا تو آپ ہجد کی گھڑی کا سابق وقت بیش نظر رکھتے ہوئے تشریف لاتے ہیں ،آپ کوجب س کا علم ہوتا ہے تو مؤذن صاحب کو ہرایت فرماتے ہیں ،

'' جب بھی گھڑی کا وقت صحیح کریں مجھے ضرور اطلاح دیا کیں "
اس کے ہا وجود اطلاع دینے ہیں مؤذن صاحب سکھی خفلت اس کے ہا وجود اطلاع دینے میں مؤذن صاحب سکھی خفلت ہوجاتی ہے۔

ایک صاحب مکه مکرمهین قیم بین، وه پاکستان آئے تو صفرتِ والا کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بتایا :

"حضرت والاكونمازك لئے تشریف لانے بن آدھامنظ أخیر ہوگئی، چونکہ میرے تجربہ بیں اتنی سی تأخیر بھی خلاف معمول تھی اس لئے مجھے اس برکھ تعجب ہوا، باہر کھڑکی کی طرف دیکھا تو کو گی آپ سے بات کر رہا تھا، توحقیقت کھلی کہ اتنی ذراسی تأخیر بھی اُس خض نے بے موقع روک کر کرائی ہے "

چنا بنچ چضرتِ والانے ایک بارعصر کے بعر محلِس میں ارشاد فرمایا ؛ " میں جب مسجد کی طرف آرہا ہوتا ہوں تو کبھی کوئ" ظالم" راستدين روك ليتاب، اس سے چلتے چلتے بات ربا ہوں توجع كچيے تأخير بوجاتى ہے ؟

۲ \_ نماز کا ایک ایک جزء سنت کے عین مطابق۔

س نمازیس ایساسکون که کوئی عضو ترکت نہیں کرتا، گویا مرپر پرزرہ بیٹھاہے استون کی طرح بالکل بے ص و حرکت ۔

۲ سفاہری سکون کے ساتھ باطن خشوع ایسا کہ ہرعامی جاہل تک۔ بھی شناخت کرلیتا ہے کہ ول کامل ہے۔

إِذَا رُءُ وَا كُكِرَا لِللهُ . رَوَاهِ الطبراني في الكبير ابن اجت "جَنَ كُو دَمِكِهِ كُرِالتُّدِيادِ آجَا بَالسِهِ "

کے پورسے پورسے مصداق۔

۵ - تېجىرئىن ايك ركعت بىن آدھا يارە ،مجموعه پارىخ پارىپ پر ھے كامعول ہے ، عام سنن ونوافل بىل بى سورتىن نېيں پڑھتے ، آئنز كى چيوش سورتيں پڑھتے بېيں گر توجہ وخشوع اس قدر كه دوگانه پانچ منط ہيں۔

أيك بارخدام مسصوال فرمايا ،

" میں ظہری قبلیہ نتیں تقریباً نومنط میں پڑھولیت ہوں اور عصروعشاء کی دس منط میں،اس کی کیا وجہ ہے ؟ سب خاموش رہے توارشاد فرمایا ،

دوظهرسفیل چار رکعات مؤکده بین ان بین قعدهٔ اولی مین تشهدیک بعد در ود مترفیف اور دعاء نهین، اور رکعت تالشکی ابت او بین شناونهیں عصروعشاء سے قبل چار رکعت غیر مؤکده بین ان میں قعدهٔ اولی میں درود و دعاء اور رکعت ثالثہ میں فاتحہ سے پہلے ثناویمی

پڑھی جاتی ہے،اس کئے زیادہ وقت صرف ہوتا ہے<u>"</u> فرائِض کے بعدسنن ونوافل اور سبجات وہ ماسکے اوقات میں کرے کے الشركام ك كفنشى بجانے كى سى كوجى اجازت نہيں،ان اوقاتِ متعتبنہ كى

دو ظهروعثاء کے بعد قیام جماعت کے وقت سے تبین منط تک ،جبکہ وتر اوقت سح تہجد کے بعد بڑھتے ہیں۔ مغرب کے بعد وقتِ غروب سے جالیس منظ تک "

ے سنمازوں کے بعد سبیحات واُدعیۂ مسنونہ کی ایسی پابندی کہ سفر میں جسی ناغہ نہیں ہونے دیتے، بیٹھ کراداء کرنے کی فرصت نہوتو چلتے ہوئے۔

۸ \_ دُعارمیں تضریح و بجاء اور آہ وزاری - آنسو پو بخچنے کی بجائے رخصاروں اور ڈاڑھی مُبارک پر ملتے ہیں، کہی دُعاء میں دو نو*ں ہتھیلیاں اس طرح ملاکر* جیسے سے سامنے باتھ جو کرمعافی مانگی جاتی ہے بہت دیرتک مشغول بوال رہتے ہیں۔

 ۹ — حضرتِ والانمازخود رئيها تے ہیں، جبکہ عام جامعات ہیں بڑے اساتذہ واکابر کے لئے امامت کوعار بھھا جاتا ہے۔

· TETTLETO STUDO

حضرت والانثروع بى سے جیسے اپنی نمازیس امورِ مذکورہ کا اہتمام فرماتے ہیں اس طرح دوسروں کے بارہ میں بھی بہی فکر اور اس کی کوششش رہتی ہےکہ نمازکے پابند ہوجائیں اور" اقامتِ صلاۃ "کے مذکورہ سب آ داب ظاہرہ و باطنہ ے سابھ نماز قائم کرنے کا اہتمام کریں۔

تماری اہمیت سے بارہ میں ارشاد فرماتے ہیں،

دو قرآن وحدیث میں نمازی تاکیداوراس میں غفلت پر جو وعیدیں وار دہیں وہ اہلِ علم پر خفی نہیں - مزید حضرت عمر رضی اللہ عند کا فرمان سنئے :

إِنَّ عُمَّرَبْنَ الْغَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ إلى عُمَّالِهُ إَنَّ آهَمَ آمْرِكُمُ عِنْدِى الصَّلَوْةُ فَمَنْ حَفِظُهَا وَحَافَظُ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَلِمَا سِوَلَهَا آضَيَعُ. رواه مالك جه الله تعالى.

و حضرت عمرض الله تعالى عندنے پوری مملکت کے حکام کی طرف بید اعلان بھیجا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں سے زیادہ اہم چیز نماز ہے ،جواس کی حفاظت اوراس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے دومرے کاموں کا بھی اہتمام کرسکے گا اور جواس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے دومرے کاموں کو بطریق اول خالئع مفائع کر دے گا وہ دین کے دومرے کاموں کو بطریق اول خالئع

حضرتِ والانمازی زبانی تاکید کے علاوہ نگرانی بھی بہت اہتمام سے فراتے ہیں اورغفلت پرمختلف سزائیں دیتے ہیں۔

چنانچ جب آپ جامعہ مدینۃ العاقی بھینڈوضلع حیدر آبادیں شیخ الحدہ تھے، اس زمانہ میں استے بڑے مصب پر بھونے کے باوجود اوقت فیرطلبہ کو بیلا کو نے خود بنفسی گھرسے دارالاقامہ تشریف ہے جا جا اور ایک ایک کرنے خود بنفسی گھرسے دارالاقامہ تشریف ہے جاتے اور ایک ایک کرے پر پہنچ کرطلبہ کو اصلاتے ۔ آپ نے طلب مندرجۂ ذیل طریق کار کا اعلاق مواتھا:

وصبح ہوتے ہی ایک لکڑی کمرے کے دروازہ پرانگاؤں گا ،

اس کی آوازے اگر کوئی بیدار نہ ہوا تو دومری لکڑی اس کے شخضیر یڑے گی "

اولاً توصرتِ والاک ہیبت ویسے ہی کچھ منتھی مزید بریں اس اعلان کا یہ اثر ہواکہ إدھرتِ والاک ہیبت ویسے ہی کچھ منتھی مزید بریں اس اعلان کا یہ اثر ہواکہ إدھرتِ والابس کمرے کے دروازہ پرتہنچ اُدھرسب اٹھ کر بیٹے ۔ گئے۔

اس کے بعد جامعہ دارا البُدی تظیری میں دارا الاقامہ آپ کے تکان سے بہت دور تھا، اس لئے وہاں طلبہ کو اوقتِ فجر بیدار کرنے کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔

بھرآپ جامعہ دارالعلوم کراچی تشریف ہے آئے تو پہاں دارالاقامہ کی زیادہ وسعت کی ضرورت سے دارالاقامہ کے مختلف حصوں پرمختلف گران متعین فرمائے۔ مع افدا بعض طلبہ کو تہجد کے لئے اعظانے نو د تشریف ہے جاتئے سخت مردیوں بین بھی ہوقت سے گھرسے کافی دورجانے کی زحمت فرماتے ۔

تصرتِ والاطلب کے علاوہ اساتذہ کو بھی نماز باجاءت کی تقین فرماتے رہتے تھے ۔ چنا نجہ جامعہ دارالعلوم ہیں اس مقصد کے لئے براہِ راست بھی مختلف تدا پر اختیار فرماتے رہے اور اپنے استاذِ محترم حضرت بفتی محد شفح صاحب رحمہ اللہ تعالی صدر جامعہ دارالعلوم کے ذریعہ بھی اس کو شش ہیں سرگرم رہتے تھے، بس ایک دھن تھی، ایک فکر دل و دماغ پرسلط تھی جو چین سے بیھنے ہیں ایک دس بیھنے ہیں ایک دھن تھی، ایک فکر دل و دماغ پرسلط تھی جو چین سے بیھنے ہیں ایک دھی ۔

یا میں ایام میں صنرت مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے خواب دیکھا جوانہی کے الفاظ میں نقل کیا جا تا ہے ، فرمایا :

« آیک وفرشکلات سے حل اور مسلمانوں پر بڑنے والی آفات

ومصائب سم مداوا سم الشحصور اكرم صلى الشرعليدوسلم كى پارگاه میں حاضر ہوا، میں بھی اس وفد میں ہوں، حضورا *کرم* صلّی الشّعليه وسلم ي خدمت بين بم نے درخواست پيش ي تواك نے ربان مبارك سے كوئى جواب ندديا، الله كرنمازكى نيت باندها " حضرت مفتى محتشفيح صاحب رحمه التدتعالي في البيض شأكردٍ رست بيد حصرت والاكواينا ينحواب بتاكر تعبير دريافت فرمائي بحضرت والانصعرض كياء «تعبیربانکل طاہرہے ،خواب میں وہی تنبیہ ہے جومیں عرض كرنار بهتا بهول كه دارا لعلم كاسا مذه طلبها وربويس عله كونماز ماجاعت کایابندریااوران کی گرانی کھناآئی پرفرض ہے مسلمائوں برقام آفات ومصائب كى جرعماز مسف فلت بداوران كاعلاج أقامت صلوة بي جضوراكم صلى التدعلية وسلم في مشكلات ومصائب سي متعلق درخواست سماعت فرمانے کے بعد زبانی جواب ارست اد فرلف کی بجائے نمازی نیت باند حکراسی پرنبی فرمائ ہے۔ اس وفدیس آب کاوجودخاص طور برآب کے لئے تنبیہ ہے كه بورسه پاکستان بین بلکه بیرون پاکستان بهی آپ کے خاص مقام اور دارالعلوم سے ذمر دارہونے کی وجہسے بیر فرض آپ بر زماده عائد ہوتاہے''

ایک سفری صفرت والااپنے ایک اُستاذ کے ہمرکاب تھے،اساذراد مجمی ساتھ بی سفرت والا اپنے ایک اُستاذ کے ہمرکاب تھے،اساذراد مجمی ساتھ تھے ہو حضرتِ والا کے شاگر دہیں، رات کو استاذ محترم نے صاحزاد کے بارہ ہیں حضرتِ والا سے فرمایا :

" بهم است من كواط الناك بهت كوشش كرتيبي بكوكر

خوب جھنجھوڑتے ہیں، کان کھنچتے ہیں، اٹھاکر بٹھا دیتے ہیں بلکہ کبھی کھڑا کردیتے ہیں، گریہ بھرگرجا تاہے ،کسی طرح بھی بیدار نہیں ہوتا، اس لئے صبح اسے اٹھانا آپ سے ذمتہ ہے " حضرتِ والانے عض کیا ؛

" ایسی خدمت کوتومیں اپنے لئے سعادت مجھا ہوں" حضرتِ والانے رات کوسوتے وقت استاذ زادہ کو بتادیا : "استاذِ مختم نے جھے کوآپ کا اٹھا نامیر سے ذمّہ لگا دیاہے" حضرتِ والانے فجر کی اذان کے بعد استاذ زادہ کومتوسط آواز سے پہارا 'وہ ایک ہی آداز پراٹھ کر مبیھے گئے ، آواز بھی بلند نہیں ،متوسط بھیکے سی بیار خص کو قریب سے بلایا جاتا ہے ۔

میر و بیراعجوب دیکھراستاذِ محترم حیران رہ گئے، بہت بعجب سے حضرتِ والا سے دریافت فرمایا :

> ود آپُ نے اس پرکیا بڑھ دیاکہ اتنی جلدی بیدار ہوگیا ؟ حضرتِ والانے عرض کیا :

ود انهی سے دریافت فرالیں کیا پڑھاہے ؟ بعد میں حضرتِ والانے ارشاد فرایا :

" بین نُے جواسا ذرارہ کوراً ت سونے سے بل بتادیا تھاکہ جی کوآپ کابیدار کرنامیرے ذمتہ ہے، اس میں بی حکمت تھی : دوہ صبح اسطنے کی فکراور نداسطنے کی صورت میں مرمت کا خوف اپنے دل و دماغ میں اتار کرسوئے " وہ بیحقیقت بخوبی سمجھنے تھے : "بهیشه توایک آباییار و مجبت سے اسطانے کی کوششش کرا رہاہی ، مگر آج ایک دوسرا آبا اسطائے گاہس پر مجبسے مجبت وشفقت اور میری اصلاح کی فکر اس قدر غالب ہے کہ اس کی طرف سے پہلے تو آئے گی ایک آواز ، اگریس اس سے نہ اسطا تو دوسرا آئے گاز ملے دار تھیڑئے

رور کر سیاس فکرنے کام بنادیا، ایک طلیخے کے خوف نے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور چہنم کے عذاب سے بچالیا۔ سب کام فکرسے ہی ہوتے ہیں، بدوں اس کے کوئی کام نہیں ہوسکت اسوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو آخکم الحاکمین اور محبوب تقیقی ہے کیا اس کی ناراضی سے بچنے کی فکراور چہنم کا خوف ایک طمایخے سے جم کی ہے ۔

ایک بار پنجاب سے دومولوی صاحبان خانقاہ میں قیام کے لئے حاضر ایک بار پنجاب سے دومولوی صاحبان خانقاہ میں قیام کے لئے حاضر ، بحضرت والا نے ان کے لئے حاضر کی اور کی منزل تجویز

ہوئے ،صرب والانے ان کے لئے دوارالافتاء والارشاد کی ادپری منزل تجویز فرائی ، انہیں ہوقت سے جاتے ستھے ، فرائی ، انہیں ہوقت سے جاتے ستھے ، حضرتِ والاج استے تھے کہ ان کی چاریا ئیوں سے پچھ فاصلہ سے ہی متوسط آواز ، انہیں بیدار کرنے سے لئے کافی ہوجائے گر دوتین روز کے تجربہ سے ثابت ہواکہ مزید کسی خرورت ہے ۔ جنانج حضرتِ والانے اور صحن کے دروازہ پرایک جھٹرت والانے اور صحن کے دروازہ پرایک جھٹرت والانے اور صحن کے دروازہ پرایک جھٹری لئے کا کی ایک کے دروازہ پرایک جھٹری لئے کا کہ ان کو دکھا کر فرمایا ،

"آینده صبح کوصرف ایک بلی سی آواز آئے گی اور تھے روسری آواز کی بجائے چھڑی ؟

اس کے بعد دونوں مولوی صاحبان حضرتِ دالاک ذراسی آواز سنتے ہی فورٌا اٹھ کر بیٹھ حیاتے۔ کوڑے کی برکات اوراس بارہ ہیں حصنورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات اور گزر چکے ہیں۔

نماز مصنعلقه أمورى ماكيدونكرانى:

حضرتِ والاجس طرح نمازکی تاکیداوراس باره بین تعلقین کی نگرانی فراتے ہیں اسی طرح نمازسے تعلقہ اُمورکی بھی بہت تاکید فراتے ہیں اور نگرانی کا ایسا اہتام فراتے ہیں کرسب لوگ خوب ہشیار رہتے ہیں کہ بھی سے پیخفلت ہوئی تو بازیرس ،سخت تنبیہ اورکوئی مناسب مزابھی۔ منع قدا مُورکی فضیل :

اذان کی آواز سنتے ہی فورًامسجدیں حاضری -

سجد میں پہنچ کر نوافل، تلاوت، ذکر وغیرہ میں مشغولیت۔ حضرتِ والا چاہتے ہیں کہ شخص کو مسجد سے ایساانس و محبت پریابہ جائے اور وہاں حاضری کا ایسانشوق اور ہروقت ایسی فکراورایساانتظار رہے کہ حضورِ اکرم صلی التہ علیہ ولم کے ارشاد :

قَلْبُهُ مُعَلَقً إِللَّهُ مُعَلَّقً إِللَّهُ مُعَلَّقً إِللَّهُ مُعَلَّقً إِللَّهُ مُعَلَّقً إِللَّهُ

واس کا قلب مسجر میں معلق ہے"

كامصداق بن جائے۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ ولم کا ارشاد مذکورایک طویل حدیث کا قطعہ ہے جس میں آپ نے سات قسم کے لوگوں کے بارہ میں یہ بشارت دی ہے کہ وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے جب کہ اور کوئی سایہ نہوگا اور سخت تمازت کی وجہ سے لوگ کی بینیوں میں غرق ہو رہے ہوں گئے۔

ان سات قسم کے لوگوں ہیں اس خص کو بھی شمار فرمایا ہے جس کا مسجد کے ساتھ ایساانس ہوجس کی تفصیل اوپر بیان کی گئی ہے۔

خانقاه مین مقیم حضرات جماعت کی صف اوّل میں رہیں۔

﴿ محراب کی دونوں جانب ستونوں سے درمیان دس افراد کی جگہ ہے صفِ اقل کے اتنے حستہ میں صرف اہلِ علم واہلِ صلاح ہی کھڑے ہو سکتے ہیں کسی اور کو اجازت نہیں ۔

حضوراً كرم صلى الله عليه والم كاارشاد هي : لِيَلِنِي مِنْكُمُّ أُولُوا الْأَحُلَامِ وَالنَّهُ كَيْ ثُمَّ الْآذِيْنَ يَكُونَهُمُّ

ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُونُهُمْ رَواهُ مُسلم رَحْمَهُ الله تعالى -

حِلیہ میں تبسی بن عباد رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ، د میں سجد نبوی میں صفِ اوّل میں نماز بڑھ رہا تھا ہیجھے سے

ے جدوی یک میروی یک میں مار پر مطارع ماہ ہے ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عند تشریف لائے اور مجھے جینچ کر پیچھے ہٹا دیا خود میری جگہ کھڑے ہوگئے ، نمازسے فارغ ہوئے تو

جهرسے مخاطب ہوکر فرمایا:

ور بہیں حضوراکم صلی اللہ علیہ ولم نے بہی حکم فرمایا ہے" " عقبی لحاظ سے بھی بیسئلہ بالکل ظاہر ہے وجوہ علیہ بین ہیں ، اے دنیا کے درباروں میں وفودکی حاضری کا قاعدہ ہے کہ وفد کی طرف سے درخواست بیش کرنے کے لئے ایسے خص کو منتخب کیا جاتا ہے جوسب سے افضل ہوا ورحاکم کے ساتھ تعارف و تعلق میں سب سے بڑھ کر ہو، پھراس کے قریب وہ گوگ رہتے ہیں جوا وصاف مذکورہ میں دو سرے درجر پرہوں سب کی تعیین اسی طرح حسب مراتب ہوتی ہے۔

۲ — کبھی امام کو کوئی عذر بیش آجانے کی وجہ سے مقتد یوں میں سے سے سی کو اپنا خلیفہ بنایا بڑتا ہے، لہذا امام کے قریب ایسے مقتد یوں کا ہونا لازم ہے جو دینی لحاظ سے دو سروں سے فضل مقتد یوں کا ہونا لازم ہے جو دینی لحاظ سے دو سروں سے فضل ہوں اور لوقت ضرورت امام کا خلیفہ بننے کی صلاحیت سکھتے ہوں اور لوقت ضرورت امام کا خلیفہ بننے کی صلاحیت سکھتے ہوں۔

۳ – مقدیوں کے حالات کا امام پراٹر بڑتا ہے، اگراس کے قرب
دین لحاظ سے کمزور مقتدی ہوں گے تواس کی توجرائی اللہ
میں خلل پیدا ہوگا، جس سے نمازی روح میں تونقص آئے گا
ہی ظاہر ہیں بھی نقص بعنی امام کے سہوکا اندلیشہ رہتا ہے ۔
متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے قلب مبارک پر بھی مقتدیوں کے حالات کا اثر پڑتا
مقا، توکوئی دو مرا امام اس اٹر سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے ؟
اہلی علم حضرات نہ تو یہ مسئلہ لوگوں کو سجھاتے ہیں اور نہ بی
اس کے مطابق علی کرتے کراتے ہیں اس لئے عوام اس سے
بالکل ناواقف ہیں ؟
سنن و نوافل کا اہتمام ۔

اسکون و نوافل کا اہتمام ۔

🕤 نماز کے بعد اُوراد وسبیحات مسنونہ -

آدابِ ظاہرہ وباطنہ اورختوج فضوع سے دُعاء کی پابندی۔ سفریس نماز کے بعد بیٹھ کراورا دہسبیجات اور دُعاء کی فرصت نہ ہو تو حضرتِ والاجس طرح خود چلتے ہوئے یہ وظائف انجام دیتے ہیں اسی طرح احباب و خمدام کوجی اس کی بہت تاکید فرماتے رہتے ہیں اور گرانی جی فرماتے

یں۔ حضرتِ والا اقامت تثروع ہونے سے پہلے محراب میں کھڑسے ہوکڑصفِ اول کو بہت غورسے دیکھتے ہیں ، بھرآ کے بڑھ کرتیجھے کے صفول کو۔ اس تگرانی سے جارمقاصد ہوتے ہیں :

اس مروں سے بیر ما ماری استان کے اور کٹانے والے آوک محراب سے بہت دور دیواروں کے قریب استان میں جوائی ہے وہاں تک بیات اصلاح کرواتے ہیں۔ رہیں جوجی صف تک نظر جاتی ہے وہاں تک بیاصلاح کرواتے ہیں۔

ن بوی مطالب سربان به میران می کندا به میان میران م آگر کوئی ایساشخص لاعِلمی سے درمیان میں کنٹرا ہوگیا تواسے ملائیت و

محبت معنجها كرواره برصائه كالمقين فراته بين-

۷\_ صف سیرص ہواور درمیان میں کہیں خلل نہ رہے۔

س\_ طلب امام سے قریب ہیں یا نہیں ؟

الم القياه من علم الم وطلبه المل صف بن من ما نها ؟

سکبھی ان کوشمار بھی فراتے ہیں ،جو صفِ اقل بی نظرنہ آئے اس پر مقدمہ چلتا ہے ، اور مزادی جاتی ہے ، بطور نمونہ اس کی دومثالیں اوپر عنوان وسماعت مقدمات وعلاج امراض سے تحت نمبر ۲۲ اور نمبر ۲۸ میں گرزیکی ہیں۔ میں گرزیکی ہیں۔

یں مرتبی ہے۔ حضرتِ والانسی زمانہ میں چھڑی محراب سے اندر رکھوا تے تھے جوطالہ علم یہلی رکعت میں نہ پہنچتا، نمازختم ہونے کے بعد وہیں سب سے سلمنے اس کے ہاتھ پرلگاتے۔

یہاں کوڑے کے بارہ یں محسن اعظم رجی العلمین صلی التہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ بھرخورسے پڑھ لیں ، جواور متفل عنوان کے بخت تحریر کئے جانچکے ہیں۔

جعہ میں ازانِ ثانی کے وقت اور حالتِ خطبہ میں کی کو مستنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں۔

اگرکونیٔ سنتیں شروع کرمچکا ہواور تکمیل سے قبل اذانِ ثانی کا وقت ہوجائے توحضرتِ والااس کے فارغ ہونے تک اذان سے روک دیتے ہیں، وہ سلام پھیرتا ہے تو فرماتے ہیں ؛

ریکھڑے ہوجاؤ! لوگوں کو زیارت کراؤ" وہ کھڑا ہوجاتا ہے تو حاضرین سے فراتے ہیں ، "انہوں نے اتنے منط نمازیں دیرکرادی ،سب کومجوس رکھا ،سب حضرات ان کی زیارت کرلیں " وہ اپنی غلطی سے تو ہوا ورآین رہ احتیاط کا وعدہ کرتا ہے تو اذان کی اجازت

محضرتِ والاكوملارس وجامعات بين نمازاوراس كم متعلقات باعتنائ ديكه كرسخت صدمه بهوتا ہے، فرماتے بين ،

"جومولوی مبیرسے گھراتا ہے اس کی بیخباشت اس کی ہے دبنی کے لئے کافی دلیل ہے، ان مولولوں کے حالات دیکھ کرمیرے ل میں در داطھتا ہے۔ مرا دردلیت اندردل اگر گویم زبان سوزد وگردم درکشم ترسم که خسبزاشخوان سوزد در میرے دل میں ایسا دردہ ہے کہ کہوں توزبان جل جائے ، اور خاموش رہتا ہوں تو ہڑیوں کا مغز جلا جارہ ہے ؟ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے ، اپنے فضل وکرم سے انہیں ہوایت ہے ۔ اور بہاری خفاظت فرمائے ۔

الني (المثلال عن المثلان

جدراول عنوان چوٹوں سے جی استفادہ علم وطلب اصلاح میں نکرتے فعیل کے طابق حضرت اقدر کا دائمی معمول ہے کہ ہرچھوٹے بڑے کو، اپنے شاگر دوں اور متعلقین کو اپنی مجانس میں یہ تاکید فرطتے رہے ہیں : «میرے اندرکسی کوسی ہم قسم کا کوئی بھی عیب نظرائے تو چھے

مِروربتایا کریں"

سنبھی کو گربچے غلط فہی سے کوئی بات لکھ دیتا ہے تواس کو توب خوب پڑتیاک شاباش دیتے ہیں، فرماتے ہیں ،

« میں ان کی شجیع و حصلہ افزانی کر مطا ہوں تاکہ دومرسے بھے جسی مجھے میرسے چوب بتایا کریں ؟

اس سے بعداس کی غلط فہمی کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ اکابر واصاغر علما دوصلیاء سے بھی طلب اصلاح کامعمول ہے ،صرف بالمشافہ ہی نہیں خطوط بھی لکھتے رہتے ہیں۔اس سے باوجود بعض کو کے ضرب طالا سے کچھ کہنے سننے کی بجائے دور بیٹھے ہی باتیں بناتے رہتے ہیں اور سکایات خیبت كابازارگرم ركھتے ہیں بیض انتہائی معاندانہ خطوط لکھتے ہیں، جن كوحضرتِ الاہہت غورے بڑھتے ہیں، جن كوحضرتِ الاہہت غورے بڑھتے ہیں كہ شايدان ہیں ميری اصلاح سے تعلق كوئی بات ہو، اس كے بار بار بڑھتے ہیں اوركئی دنوں تك سامنے ركھتے ہیں، لكھنے والے معاندكو بھی اپن محسن سمجے كراس كے لئے دُعائیں فرماتے رہتے ہیں۔

عوام کی شکایات کی وصر صرف بید ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت والاکودین پر استقامت وتصلب اور مضبوطی کا ایسامقام عطاء فر اللہ ہے کہ اس پرکوئی مصلحت یامروت عالب نہیں آسکتی ، تعلق مح اللہ اور اس مجوب حقیقی کی مجبت کے مقابلہ یس نہ کوئی خوف انزانداز ہوسکتا ہے نہ کوئی محبت اور نہ کوئی دو مراتعلق بسا اوقات ہیں نہ کوئی خوف انزانداز ہوسکتا ہے نہ کوئی محبت اور نہ کوئی دو مراتعلق بسا اوقات ہیں۔ سے اس حال کی ترجمان آپ کی زبان سے بھی اس طرح ظاہر بھوتی ہے۔ سے اس حال کی ترجمان آپ کی زبان سے بھی اس طرح ظاہر بھوتی ہے۔ سے اس حال کی ترجمان آپ کی زبان سے بھی اس طرح ظاہر بھوتی ہے۔ سے اس حال کی ترجمان آپ کی زبان سے بھی اس طرح ظاہر بھوتی ہے۔ سے اس حال کی ترجمان آپ کی زبان سے بھی اس طرح ظاہر بھوتی ہے۔ سے سے می کرا سے خرد اس دل کو بیاب نہ علائق کر

بھروسے رہاں من وی ہوتے ہوتے میں ہے۔ یہ داوانداڑا دیتاہے ہرزنجیرے مکرسے

دین کی ایسی استقامت و تصلب سے وام کی خواہشات پر بہت سخت صرب گلتی ہے، علاوہ ازیں حضرتِ والا کے مواعظ میں برعات و منکرات سے اجتناب واحتراز پر بہت زور دیاجاتا ہے جونفس پرستوں پر بہت گراں گزرتا ہے، جہاں ان مواعظ کے اثر سے دنیا بھرس لاکھوں کر وڑوں سعادت مسندوں کی زیرگیوں میں انقلابے ظیم آر باہے وہاں بعض میں مرض بنبض بھی پر یا ہوجاتا ہے وہاں بعض میں مرض بنبض بھی پر یا ہوجاتا ہے وہاں بعض میں مرض بنبض بھی پر یا ہوجاتا ہے وہاں بیا مرض میں مرض بنبض بھی پر یا ہوجاتا ہے وہاں بھر میں مرض بنبض بھی پر یا ہوجاتا ہے وہاں بھر میں مرض بنبض بھی پر یا ہوجات ہو اللہ تعالی میں مرض بنبض بھی بر کے والے است کی جاتی ہے ، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت نقان علیات لام کی السے صاحبزادہ کونصیحت یوں بیان فرمائی ہے ،

يَابُنَى آقِيمِ الْصَّلَوْةَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَدِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا آصَابَكُ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ (٣١-١٠) "بیٹا! نماز پھاکراوراچھکاموں کیصیت کیاکراور ٹرے
کاموں سے منج کیاکراور تجھ پرچوصیبت واقع ہواس پرصبرکیاکر،
سیم سے کاموں میں سے ہے"
سے کاموں میں اسے ہے"
اس میں ارشاد ہے کہ منکرات سے منع کرنے پرمخالفت آئی بڑھتی ہے کہ
لوگ در ہے آزار ہوجاتے ہیں،ان سے پہنچنے والی اذبیوں پرصبرکرنے کی تلقی ین

فوال ہے۔
حضرت نفیان توری رحمد اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
اذا رأیت القاری محبب اف جیرانه محمود اعتداخوانه
فاعلم انه مداهن . (تنبیه الغافلین للسمرقندی مشکل باب الاصرب العروف والنهی عن المنکر)
باب الاصرب العروف والنهی عن المنکر)
بن شند مداهد با کرمی میں است کھا ہوں ہی ورجو

بب مرب مرب المروب المربي مربي مربي مربي المربي محود مربي المبين المربي مربي مربي مربي مربي مربي المربي المربي م وه يقيينًا مرابن بهوگا" -

وه يعيبا مدور المراد المرد ال

س حوایت مفیان توری رحمه الله تعالی و فات الله هی بونی ہے ،
حضرت سفیان توری رحمه الله تعالی و فات الله هی بوئی ہے ،
جب دوسری صدی کے نصف اول میں بڑوسیوں اور بھائیوں کی ناراضی دسیا
خفانیت تقی حالانکہ وہ زمائہ خیر تھا تو اس دور مخرور و فقن میں محمق سے عوام کی
اور بھی کئی گنا زیادہ نا راضی و مخالفت لازم ہے اور اس زمانہ میں عوام کی رضائی زمانہ
کی بنب ہے کئی گنا زمادہ دیمل مداہنت ہے۔
حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی بھی اسی دوسری صدی فی گری سے بین آپ

ک وفات ۱۸۹ میں ہوئے ہے، آپ بھی اپنے زمانہ کے عوام کے بارہ ہی فواتے ہی، ا لوکانت العوام عبیدی لاعتقتہ مواسقطت ولائی وذلك لائم لا بھتدون فالکل ہم یتعیرون (الدر لختار قبیل بابلا لاعتکاف) 
"اگر سب عوام میرے غلام ہوتے توسی ان سب کو آزاد کر دیتا اور اپنا حق ورانت بھی چھوڑ دیتا، اور بیاس لئے کہ بیوگ راہِ راست پر نہیں 
آتے تو ان کی وجہ سے سب برنام ہوتے ہیں "
حق ورانت کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوسکتا، اس کے باوجود آپ فی ورانت کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوسکتا، اس کے باوجود آپ فی این زمانہ کے عوام سے عنت بیزاری ظاہر کرنے کے لئے بیار شاد فرایا۔ حضرت حکیم الاحتر قدس سرہ فرماتے ہیں :

حضرت ملطان جی کے زمانہ میں ایک بزرگ تھے ان پراتفاق سے ایسا افلاس آیا کہ تمام مال ختم ہور صرف ایک لونڈی رہ گئی جب اس لونڈی نے دکھیا کہ اب کچھ نہیں رہا توان سے عرض کیا :

"اب مجھے بیج دیجئے احزیں کس کام کی ہوں مگرکسی دمیندار سے ہاتھ بیچئے گا" سے ہاتھ بیچئے گا"

آپنے کہا:

"میں شخصے ایس شخصے ہاتھ بیچوں گاکہ اس سے زیادہ اس قت کوئی دنیار ہی نہیں تعین حضرت نظام الدین سلطان جی سے ہاتھ " اس نے عرض کیا :

و د صفور ہے توگستاخی کین ان بڑرگ کی توبزرگ ہی ہیں مجھے شہر ہے ۔ کیونکہ بزرگ کی علامات سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی تواسے بُرا کہے اور میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ان کوئرانہیں کہتا " دیکھئے اس لونڈی کی بھے، لیکن آج کل ایسی جہالت بھیل ہے کہ بزرگ کی علامت یہ بھتے ہیں کہ پروسائے ہیں اس کئے اسی جگہ کے رنگ پر بھو گئے جیسائسی کو معلامت یہ بھوافق کہنے تاکہ ساری دنیا خوش رہے۔ گنگا رام جناکئے جمارا کے منادام۔

خیراس لونڈی کو میہ شبہہ ہوا کہ یہ اگر بزرگ ہوتے تو کوئی ان کا بُرا کہنے والا سمجی ہوتا۔

ان بڑرگ نے کہا:

"میں تجھے ان سے ہاتھ اس طور پر پیچل گاکہ تین دن تک ابس کر لینے کا اختیار ہے اول گا۔ دو تین دن سے اندر تُوان کی حالت دیکھ لینا پھر اگر تیری مرضی ہوگ تورہنا ورنہ میں تجھے واپس ہے لول گا۔ غرض ان بزرگ نے حضرت سلطان جی سے ہاتھ اس کو بیچ دیا۔ وہ چونکہ پورے طور پر معتقد نہ تھی اس فکر میں گلی رہی کہ دیکھوں کوئی ان کو ٹر انجھی کہتا ہے جفرت سلطان جی کو بزریو کیشف اس سے وسوسہ پراطلاع ہوگئی۔ آپ نے اس سے فرمایا ا

وه پروس کے بال کئ اور کہا:

"حضرت می کے ہاں تقوری آگ کی ضرورت ہے" پڑوس نے حضرت کالفظ شن کرآپ کو بہت کچے ٹرا بھلا کہا اور کہا ، " ڈاکو کو حضرت کہتے ہیں"۔

لونڈی بین کربہت خفاہوئی اور پگڑ کروایس جلی آئے حضرت ملطان جی نے فرایا؛ "اب تومعلوم ہوگیا کہ مجھے سب اچھانہیں سمجھتے، دیکھ میسسری پڑوسن ہی مجھ کو کیسا بڑا مجھی ہے "

اس نے کہا:

"حضرت یہ میری جہالت تھی واقعی آپ صاحب کال ہیں" پھردو دن کے بعداس کے پہلے مالک آئے اور آگراس سے پوچھا، اس نے عرض کیا :

«حضورواقعی به بزرگ بین اب آپ کو داپس <u>لینه</u> کی ضرورت

جہیں : غرض کہ عام طور برمقبول ہونا کوئی بزرگ نہیں ہے بلکہ سی تو کمال نہ ہونے کی علامت ہے۔ (تسہیل المواعظ صفصہ)

حضرت حکیم الامة قدس سره کا دوسراا رشاد : " مُحِق اور محقق کے مخالف زیادہ ہوتے ہیں "

اس ملفوظ کا حوالہ اس وقت مرمری تلاش سے دستیاب نہیں ہوا، زیادہ جبتو و کا وش کی ضرورت نہیں، اس گئے کہ پیلفوظ بہت مشہور، ادلۂ شرعیہ میں مزلور اور دنیا بھرسے اہل عقل میں منشورہے -

الله تعالی نے احقاق و تحقیق دونوں میں حضرتِ اقدس دامت برکا تہم کو ایسے امتیاز سے نواز اہے جو پوری دنیا میں معروف وسلم ہے۔

غضیکہ دین پراستقامت وتصلب، بدعات ومنکرات سے امت کو بہانے کی فکر، اللہ تعالی سے خضب اور دنیا واتخرت سے جہنم سے کالنے کا بے بین رکھنے والا در د، اور احقاق و تحقیق کا خدا دا د بلند ترین مقام، ان میں سے ہرا کی صفت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے عوام کی مخالفت و شکایات کوئی جدید وعجیب بات نہیں، چہ جائیکہ اللہ تعالی نے جس کو ان سب صفات میں امتیازی شان سے نوازا ہو۔

« صراطِ مستقیم "کی شریح اور اس ریاستقامت و تصلب <u>سمو</u>خوع پر حضرتِ اقدس کے دووعظ میں، دونوں بہت عجیب ہیں، علماء اورعوام سب کے لئے بہت نافع اورنهایت انهم بین "صراط متقیم نبریا" میں به وضاحت کی گئی ہے کہ اس زمانه مين عوام وخواص دين پراستقامت وتصلب كوتشدد كهنه لگهيين حالانكه بيد ملامنت ی تفریط اور قبور برعات مے افراط وتشدد سے درمیان صراط مستقیم ہے، خواہشات نفسانيه ياكسي صلعت بامروت سيتحت قانون شريعيت برعمل نهكرنانفس رستي اور مرابهنت ہے اورابلِ برعت کی طرح قانونِ تنربعیت پرایی طرف سے قیودلگاناتشد سے اس افراط وتفريط كے درميان مراطِ مستقيم كى پابندى استقام يے مسلس ، تشد دنہيں-علاوه ازي عوام كى ناراض كے يہ اسباب بھى بيں كير عضرت والانظم وضبط اوقات كربهت بإبنديس، ابل ثروت وابل اقتداريس سيكسى كيمي كوئي عِلْمة فيهي فرمات خلافِ ضابط وقت دينا تودركنا رضا بطب يحت يجي وقت ييف سنجيني كاكوشش-ان سے اختلاط اوران کی دعوتوں اور مجانس میں ترکت سے احتراز فرملتے ہیں-عوام ئ علماء سے دجو و مخالفت كى نہايت صرور تفصيل رسالة مسلح بيرة يس ہے بعض دور ربينه والدغير مخاط خواص وعلما وبمبى شنى مُسَالُ بالوب سيمتأثرُ ہوجاتے ہیں،اللہ تعالیٰ ان میں سے بس کوحضرتِ والاسے رابطہ قائم کرنے کی **و**نیق عطاء فرماديتة بين اس سحصب اشكالات حل بروجات بين اورتمام ترشكايات مجت وعقیرت سے تبدیل ہوجاتی ہیں۔ زرا اے ناصح فرزانہ جل *کرس*سن تو دوباتیں نه ہوگا پھر بھی تو مجذوب کا دیوانہ دیکھول گا

ایک عالم حضرتِ والاسکے شخت خلاف تھے، مجانس میں غیبت فیسکایات کامبوب مشغلہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ان پرکرم ہواکہ سی ہبانہ سے حضرتِ والا ک خدمت میں بہنچادیا، اس قدر متأثر ہوئے کہ یوں معندت بیش کی،
'' بیں حضرتِ والا کے خلاف بہت باتیں کرما تھا، حضرتِ الا
کی بہت غیبتیں کی ہیں، یہاں پہنچا تو تقیقت منکشف ہوگئی، لِٹُندا
معاف فرمادیں ''

حضرتِ والله نمان کو دُعاؤل سے خوب نوازا اورار شاد فرمایا کہ آمید کی درخواست سے پہلے سے ہی سب چھمعاف ہے، میرامعمول ہے کہ ظالم کومعاف کورنے کے علاوہ اس کے لئے ایصالی تواب اور دُعاء میں کرتا ہوں۔

صورتُ سرحد من ایک مشهر و شیخ طریقت بزرگ ہیں، وہ ایک بارلیف ایک متوسلین کی متوسلین کی متوسلین کی سرحد من اور الافقاء والارشاد" میں تشریف لائے، والیس جاکرا بین توسلین کی مجالِس میں " دارالافقاء والارشاد" میں اپنی حاضری کی وجدا وراس سے تأثرات بہال فرالے اور باربار بیان فراتے رہتے ہیں، ارشاد فرمایا،

وربہاں کے علماء حضرت مفتی صاحب سے خلاف مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے ان کی باتوں پریقیین نہیں آر ہا بھا، خیال ہواکہ ایک باتوں پریقیین نہیں آر ہا بھا، خیال ہواکہ ایک بازخود جاکرا پنی آئکھوں سے حالات دیکھوں، میں جیسے ہی ورارالافقاء والارشاد" کے دفتر میں داخل ہوا تو ایسامتاً شرہوا اور بیخودی کا یہ عالم ہوگیا کہ بس روح پرواز کرجانے سے سواباقی سب بھی ہوگیا۔ کا یہ عالم ہوگیا کہ بس روح پرواز کرجانے سے سواباقی سب بھی ہوگیا۔ ایپنے جن متوسل کو ساتھ لائے تھے عام مجانس میں ان کا نام لے کر بار بار فراتے رہتے ہیں ا

وران کامجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اسی عظیم شخصیت سے ملادیا ؟ گویا کہ بزیانِ حال یوں فرارہے ہیں۔ افتم بهای خورکه بکویت رسیده است نازم بچشیم خورکه جال تو ریده است هردم هزار بوسه زنم دست خولیشس را کو دامنت گرفته بسویم کسشیده است " بین اپنے پائوں پر قربان چوتیری گلی میں پہنچا، اپنی آئکھ پر نازان جس نے تیراجمال دیکھا، ہردم اپنے ہاتھ کو ہزار بوسے دوں جس نے تیرادامن بکڑا۔

آیک بارحضرت والایرایی اصلاح کی فکرکاایسا فلبیرواکه کسس غرض سے ملک و بیرون ملک کئی علماء کو دعوت دی ، مقامی علماءکو بالمشافهه اور بیرونی علماء کویذربی بخطوط مقصدید تبایا :

" آپ کومیر کے میں قول یا عمل میں کوئی غلطی نظرا کئی ہو ہاکسی سے سنی ہویا آینرہ کمیسی کوئی غلطی دیجیس یاسنیں تو مجھے صرور تبائیں احسان عظیم ہوگا "

سب حصارت نے کمل اطبیان اور بہت مجت وعقیدت کا اظہار فرمایا۔ حامعہ ام القری یمکہ مکرمہ کے ایک استاذ نے لکھا ؛

"مجھے بہتے بت ساورغور ونوض کے بعد آپ ہیں یعیب نظر آیا کہ آپ بہت کم سوتے ہیں، اتنی زیادہ دماغی محنت کے ساتھ آناکم مؤا صحت سے لئے مضربے "

ایک بہت بڑے عالم جوایک بہت بڑے دنیا بھر مشہور جامعی محدث بیں اس قدر متأثر ہوئے کہ اپنے جامعی جاکر حضرت والا کے مناقب میں بہت طویل خط لکھا اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کی خواہش مخرر کی ۔

ايك عالم نے چنداشكالات لكھے بحضرت والان ان كاخطر و الكوكولي و كات نفل شکرانے ادائے کہ سی نے تو مجھے عیوب تاکراحسان کیا،ان سمے لشے بہت بہت دعائ*ين هي کيس بيوريني ب*ات ان کوفون پرښان اور فوليا : وریهافتکالات بی بوسکته بین اورکوئی غلط فهمی بین بوسکتی ہے اس بئے آپ تشریف لائیں تاکہ بالمشا فہہ فہم و تفہیم ہو <del>سکے "</del> وه تشريف لائه بحضرت والانهان سيداشكالات سيمتعلق حالات ك وضاحت فرمان تواس قدرمعتفر بوكي كيون درخواست پيش كى : "اس خادم کواپنے برن سے لباس سے ہرچیز بطور ترک عنایت فرائیں كيتهاورشلوارم علاوه توبي، بنيان، موزے اور جو تامجي بيل ان بس كولي چيزيجي استعال نهين كرون گا، صرف بطورتيرك محفوظ ركھوں گا" حضرت والانے بالكل خلاف معول ان ى خوابش يورى كردى، آكيسى كوجى تبرك كے طور يركونى چرنہيں ديتے، فرماتے ہيں: ‹‹اوّلاً تویں اس لائتی نہیں، دومری بات بیکر لوگ بھوکرنے کرانے ک بجائي محض تبركات كركجو نبنا جانتين جوبهت برى جهالت فسحاقت ب انبول نے دومری درخواست سیک ا ر مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ دوسروں سے فائدہ کی غرض سے ان اشكالات اورجوابات كوشائع كردول " حضرت والانسارشاد فرمايا: «اشاعت بصورت طباعت مناسب نہیں جس کوافتکال ہواسے زبانی بتادیا کریں ، یا تیف سیل لکھ کرائے یاس کھ لیں جس سے لئے ضرورت مجیس اسداس ک کابی دے دیا کریں "

# تحكيد والماليات

مسائلِ حاضرہ پرنگاہِ دُوررس اوران سے تعلق جا مُح و مدّل تحرین وَتّبِ استنباط ، اختصار الفاظ سے ساتھ طھوس دِلائل کی وہ بھرار کہ ان کے چند صفحات کی شرح سے لئے کئی دفاتر درکار ہیں۔

آسلام میں پریا ہونے والے فتوں کی بروقت سرکوبی اور براہینِ قاطعہ کی جانی سے ان کا استیصال ، ہرنے اُبھرنے والے فتنہ کا بروقت محاسبہ۔
دلائلِ نقلیہ وعقلیہ ، فنونِ قدیمیہ وجدیدہ اور تجارب ومشاہدات کی روشنی میں ایسی تحقیقات کہ ان کی نظیر نہیں ملتی ، مثلاً ،

و اختلاف مطالع ، مقدار صدقة الفطر جرمین شریفین میں عور تول کی نماز بخفیق صحیح صادق و دیگر تحقیقات ؟

اصلاح امت کادرد جوگناه معاشرہ کاجزدین گئے ہیں اور بلاجھکے النہ کئے جارہے ہیں، اور ان کے سیلاب ہیں دیندار گھرانے اور علماء وضلحاء بھی بہے جارہے ہیں، ان کی تباہی سے اُمت کو بچانے کی فکراور بذریعہ وعظود ارشادبالخصوص اور اس ہولناک بھنورسے تکالنے کی کوشش اور اس ہیں نمایاں کامیابی ۔ توجوانوں کو بایس وعظو وارشاد ہیں ترکیب ہونے والے نوجوانوں کی زنگیوں ہیں جیرت اگیز انقلاب ۔

اندرون ملک و بیرون ملک دور در ازمقامات بین بھی آپ سے مواعظک کیسٹوں اور کتا بچوں کی نشرواشاعت، مواعظ کی مختلف بارہ زبانوں بیں اشاعت مزید زبانوں بیں تراجم کا خواص وعوام بیں روز افزوں شوق وانتظار کیسٹون مختلف زبانوں بیں کتا بچوں، شاگر دوں، تربیت یافتہ مربیوں اور اجازت یافتہ خلفاء کے ذربعه اکناف عالم میں خدوست احیاء دینحفاظت وقت اورصفائی معلالت کابنظیراہتا ہے۔
طبعی نرمی اورغایۂ مرقت کے باوجو دین میں ایساتصات کہ کوئی بڑے
سے بڑا تعلق بھی اس میں بال برابر لیجک پیدا نہیں کرسکتا۔
حکومت اور اہل نروت سے ایسا استغناء کہ اس کی نظیر تلاش کرنے پر
سے نہیں بلتی۔ آپ کے دادا بیر حضرت تصانوی قدس سرہ کی شان میں کہا گیا
شعرے

ندلالج دسے کیں برگزتیجے سکوں کی جنکاری ترہے دست آوکل میں تھیں استغناکی تلواری ہوبہو آپ پرصادق آناہے -اِن تمام کمالات سے باوجود کم نامی و خلوت پسندی ، قبولِ مناصب سے انکار اور مجانس و مواقع شہرت سے احتراز ۔

التٰدتعالی نے حضرتِ اقدیس دامت برکاتهم کو مذکورہ بالامواہبِ لدنیہ و انعامات ربّانیہ، دین کی ظیم واہم ترین خدماتِ عِلمیہ وعملیہ، اصلاحِ امت یں جلالتِ قدراورامتیازی شان سے نوازاہے۔

## تلامتانة

حضرتِ والاسكه لائق وفائق شاگر دوں كى تعداد بہت كثير ہے بہو ماكتان كے علاوہ افغانستان ، ہندوستان ، بشكال ، برما ، ايران ، سعود يہ عربيہ ودگيرعرب ممالک ، انگلينٹ امرکيہ ، افريقہ ، كينيٹرا وغيرہ دُورو دراز ممالک ديں دين كى خدات جليلہ كے باعث امتيازى شان ركھتے ہيں ، اندرونِ ملک اور بيرونِ مُلک تبليخ، تدرس ہمنیف، افتاء اور قضاء جیسے اہم مناصب پرفائز اور ضرمتِ دین کے ہر شعبہ میں متاز ہیں۔ ہر شعبہ میں متاز ہیں -

"میں تیرہے ہاں ہے مروسامان آیا تھا، تیرے دردولت سے بادشا ہوں کی طرح واپس جارہا ہوں " بحد اللہ تعالیٰ اوصاف نہ کورہ میں آپ سے شاگر دایسے ممتاز ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ان سے حالات کو دمکھ کر شخص بہجان جا آہے کہ یہ حضرت والا کے شاگر دہیں ۔

شعبان ورمضان میں جامعان اسلامیہ کی سالاتبعطیل کے وقع پراُطافِ
ملک سے مختلف جامعات کے اساتذہ کی استفادہ ،علی ہدایت اوراصلاحِ
باطن کی غرض سے صرت والاک خدمت میں بصداشتیا ق حاضر ہوتے ہیں۔
غول خوان شادمان وصان کے کریائ کہنے خدان
عجب انداز سے ہم کوجۂ دلدار میں آئے
یہاں کیسی فضاء کیسے مزیے کسی ہباری ہیں
میہ گلزار میں آئے کہ برج یاریس آئے

مقام وجدہا۔دل گرطئے دبھی ہے بڑے دربارس سنجے بڑی سے کاریس آئے

حضرت والای فرمت مبارکہ میں صرف خدر وزگزار نے سے استفاداتِ علمیّہ کے علاوہ صلاح قلب کا بھی ایسا مصالحہ الم المی اللہ کا بھی ایسا مصالحہ اللہ کا بھی ایسا مصالحہ اور دل و دماغ غیرالٹ کی شش رنگ بیٹر ہوجاتے ہیں۔ اور دل و دماغ غیرالٹ کی شش اور سے بیاک وصاف ہوجاتے ہیں۔

الله تعالى البني رم مسال المان تمام خدمات كوقبول فرائي اور تاقيامت حديث جارية بنائي - جارية بنائي -

وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّابِهِ . «بيسب كِمِحض اسى كى دشگيرى سے بے " وفت وكات اوى

حضرت اقدس دامت برکاتهم کی عرفتبارک مفرست الله مین بجهتریس بوگئی سید، اس وقت یک آپ کے تخریز فرمودہ فتالی کے ذخائیس سینتخب فناوئی کی دخائیس سینتخب فناوئی کی دخائیس سینتخب فناوئی کی دخائیس سینتخب فناوئی کے انتخاب میں امور ذیل کمح ظریکھے گئے ہیں ، وزال کی کے انتخاب میں امور ذیل کمح ظریکھے گئے ہیں ، وزال سوبار آیا توان سوسوالات

میں سے صرف ایک کولیا گیاہے۔ ﴿ صرف وہ مسائل لئے گئے ہیں جن کی عام طور برچنروںت پڑتی ہے۔

﴿ علماً و كَ تَحقيقاتِ عاليه وتدقيقاتِ عامضه-

يه دس خيم جلدي كل فتاولى كه ايك فيصد سيم كم بين بجبكه ملك بيرون ملك سه وصول بهونه واليسؤالات كي تعداد مين روز بروز غير معمول اضافهي بوتاجلا حاربا به الله تعالى حضرت اقديس كي تم بصحت اور خدمات دينيية مي مزيد بركيط وفرائين .

٥ استيناس لآبرنش فضل لعالم على لعابد الاجنثاث لموصدالطلقات الثلاث اسلام كاعادلان نظام معيشت ٥ احس الفتاوي اجلدين إطاعت ايسيد ٥ احسن القضاء في الذي باعانة الكبرا؛ 0 اعدل الانظار في الشفع بعدالاتيار احكام ركاة ،صدقة الفطر، قرباني 0 الافصاح عن خيار فننج النكاح إحكام الكلام في أحكام الغري على للمام 0 الأكتمال للرجال 0 أحكام معذور امام الكلام في تبليغ صوت الامام اخسأ العاوليفضل معاويته (رضى الشرعة) انصراف الامام الى جبترالانام 0 اداء القرض من الحرام 0 الاوامروالنواهي 0 الارشاد الى مخرج الضاد القاع الطلقات بالقاء الجمرات 0 ارشادالانام بحواب ازالة الأوهام نيمان وكفركامعيار ارشاداول الابصار الى شرائط حق القرار ا باغول کے مسائل ارشادانسبیل الی انوارانتنزلی ] 0 بسطالباع لتحقيق الصلع (مقدمهٔ تغییر بیناوی) o بشارة اللظى لآكل الرما ارشاد العابرالى تخريج الاوقات توجيا لمساجد o بع*ض ضروری* احکام میت ٥ ارشادالقارى اليصحيح البخارى 0 بلاسور بیکاری ارغام العنيد في ميراث الحفيد بھر کی صورت میں بھیٹر با(دیندار انجن) o ازالة الاوهام عن الرق فى الاسلام

0 ازالة الرميعن مسألة علم لغيب عه اس وزرست می سے بیشتررسائل احس الفتادی کی جدید تبویب میں شامل رئے گئے ہو

٥ پراویڈنٹ فنڈ

 تبلیغی جماعت او (نخیاس کروژ کالواب ٥ حريم قناة

تحريرالثقات لمحاذاة الميقات

٥ التحرير الفريد في تركيب كلمة التوحيد اغير طبيع)

٥ تخريرالمقال في التعزير بالمال

٥ تحقيق شب براءت

٥ تحقيق شب معراج

٥ تسهيل الميراث

نعددالازدواج

التفراق بين التقييد والتعليق

o تقسیم وراثت کیاہمتیت

کفیرشیعہ پراشکالات کے جوابات

٥ تعبيل خفلين في بيان القاضل برالمركبين

○ تنمية الخير في التضحية عن الغير

توقيع الاعيان على حرمة ترقيع الانسان

ن ٹیوی کی حرمت

c ج*بریخ*لع

o جری <sup>ب</sup>کاح

الجوهة الفردة في حكم الذي فق العقدة

o <u>جھنگے</u> کی حرمت

o ج<u>ے کے</u> صروری مسائل

٥ حرمة المقعاص برمية الرصاص

 الحطمن المؤجل بشرط ادائه المعجل حفظ الحياء بتحريم متعة النساء

٥ حقيقت شيعه

o حكمة الازدواج باربع ازواج

الحكمة الغراء في عدم توريث الانبياء

0 الحكم الرباني رجم الزاني

O حلال وحرام سے مخلوط مال

0 حيلة دخولِ مكه بلااحرام

دفع الوسواس عن قصته القرطاس

٥ ڈاکٹری علیم کے لئے انسانی ڈھانچے

٥ ذبالجبول عن سبطالر سول صلى تنظيقِكم،

الرجوم الشهابي على لفرقة الذكرية والاباضية

0 ردالبدعات

رفع الحجاب عن حكم الغراب

رفع النقاب عن وحب الانتخاب

o رۇمىت ہلاك مىں ریٹرلوک خبر

o زبدة انكلمات في حكم لدعاء بالصلوات

نيادة البدل لاجل الاجل

0 زيارة قبرالنبي صلى التُدعليه وسلم

٠ ٥ السبك الفريد لسلك التقليد

 قراءة مسنونه قرآن کے خلاف کمپیوٹری سازش قربان کاوجوب . ﴿ شَرْحُ الصدر في الفرق بين صلاتَي الغيروالعصر ۞ القول الانظير في تخفيق مسافة السفر ٥ القول السافرعن حكم لمسبوق خلفا لمبافر القول الصدوق في يبع الحقوق القول الصواب لهداية المراب (مايا) القول الفاصل بين ككل الفاش لطل انقول المبترين في كراهة بين الراديو والتكوزان القوا المتين في شرح اطلبوا العلم لوما بحين القيدالمرادبالعرف لايزاد o کارخانے منافع میں حردور کی *شرکت*  کاغذی نوٹ اور کرنسی کاحکم كشف الغبار عن مسألة سوء الاختيار كشف الغطاء عن تقيقة اختلاف لعلماء الكلا) البديع في احكام التوزيع o گلئے کی قربان میں ایکشخص کے دوجھتے o لمعات المصاييح في ركعلت التراويج مجال التحرير لخيال الزمهرر 0 مجالسیں ذکر

🔾 مروحه احادیث موضوعه وضعیفه

 السراج لاحكام العشروالخراج سنان القناعلى محل الريا ٥ سياست ١٠٠١م الميه ٥ جيج صادق وسيانة العلماء عن الذل عندالاغنياء o ضعیف مدیث رعمل کرنے میں مفاسد ٥ ضيمه مفيد الوارتين طریق السداد کمحل الخضاب بالسواد الطوالع لتنوير المطالع طوی النهار مقامات یس نماز روزه عمدة التفيير لآية التطهير عمدة الكلام في عرف الطلاق بالحرام ○ غوریت کی دیت عيون الرجال لرؤية الهلال غلبتك سلام الفتل المشتدلقتل المرتد 0 فِتنهُ أنكارِ عديث الفصل الحقاني تقتل الزاني

فیصل دہفت مسئلہ کی وضاحت

قاریانی زبیے۔۔

منکراتِ ساجدواوقاف

o منکراتِ معاست ہ

مودودی صاحب اور تخریب اسلام

النخبة في مسألة الجمعة والخطئبة

النذيرالعربان عن عذاب صورة اليحوان

نمازس اغلاط العوام والخواص

نوافل ی جماعت

نيل السعادة بالأفتاء في الصلوة المعادة

نيل الفضيلة ببؤال الوسيلة

نیل المآرب بحلق الشوارب

نیل المرام بالتزام السکوت عندقراءة اللها

الوصية الاخوانية في حكم الجاعة الثانية

وطن الارتحال عقى ببقاء الأثقال

٥ الهوليات لمفيدة لتنزيا لمدارس والعلم الجديدة

ہرایۃ المرتاب فی فرضیۃ الحجاب

٥ من وتيم كامشهورطراقية ثابت تهيي

مسلح جہاد اور منافقین کارکردار

0 المشرقي على المشرق

0 المشكُّوة لمسألة المحاذاة

المصابيح الغراء للوقاية عن عذا العناء

0 مصافحہ ومعانقہ

○ المصامين الحابلية في حورة القوانة البعالكية

معجم العلوم والكتب المصنفين (ناكل) نوثون كامبادله اورمندى

المقال البيضاء في العامة السوداء

القالة المستقيمة لِلسّائل عن حكم البيمة

منکرات ابل مارس وابل ثروت

منكراتِ تبليغ وخانقاه وسسياست

منکراتِ رمضان وتراوی وعیدین

منکراتِ شادی وغمی

منكرات مجالس دينيي وبلغين فأظين

0 منكرات محم

خِيْلِدُ ثَالِثُ

(TP)

آنُوارُ السِّينَةُ

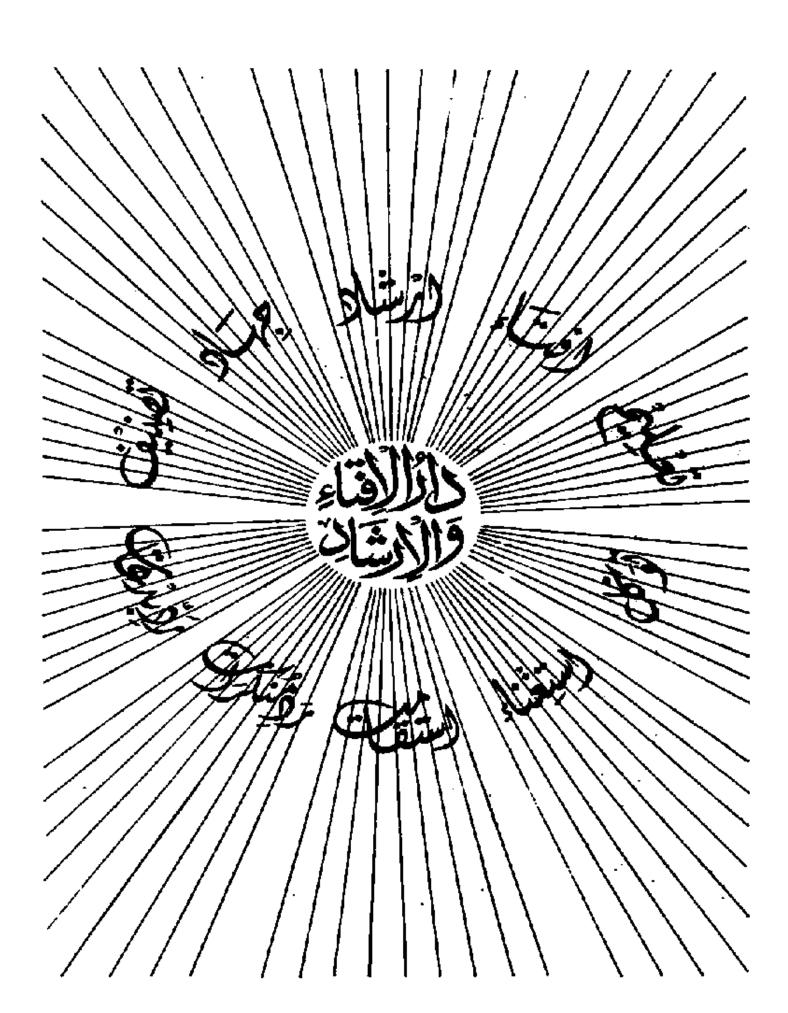

خِيْلِدُ ثَالِثُ

(TP)

آنُوارُ السِّينَةُ

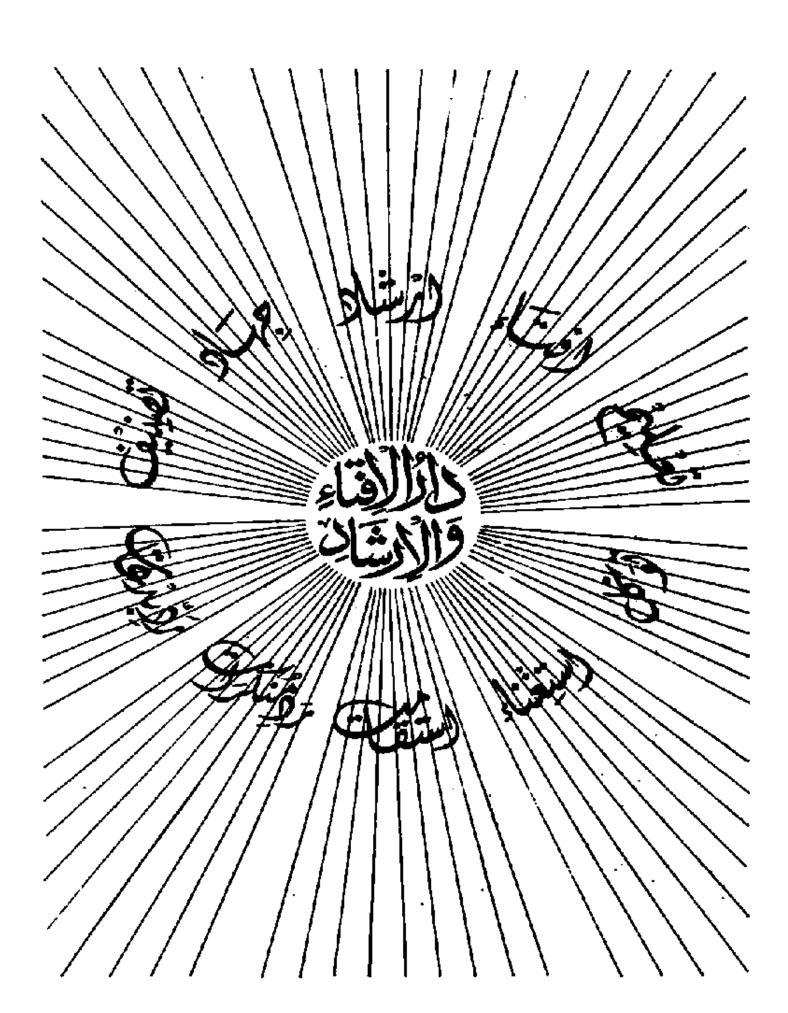



#### ٳٵڷڒؽڹؽۜۊٳڣٛٳڛٞٳٳڽ؉ۼڮڵۺڡٙٳ؋ۏٳۺۼڔٞڵڲڸؠؽڶڵڷڮڋٳڎڰ ۼٵۿ۪ٳڰڒۼڗۼٳۅٳڹؿٷٳڽٳڮڿؿٵڣٷؿڎڲڴڴٷۘڮۮڰۯۥ؞٣)

#### اجقاخواب نبوت كاجهاليسوا حصر الثرا

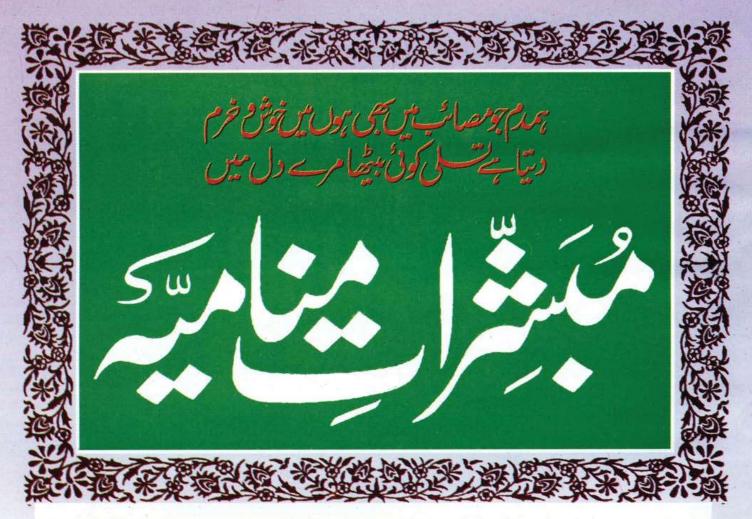

الله تعالى حائية بنرس كساة شروع هى سيده معامله هكه وه أخيس سوت جاكنة هرجال ميس نوازة هيس جونك للله تعالى في نيندكو خاص طور برراحت كى چيز فزمايا هاس كي ديها جائة و خواب ميس ملخ والى بشارتون كالطف د وبالا بلكه سوف بده سهاكه هوتا هـ الله تعالى في هار صفرت اقدس دامت بركاته كواس نعت سيجر بور طريق سينوازا هـ - آينده صفحات ميس اس كى ايك جملك ديهي جاسلتي هـ طريق سينوازا هـ - آينده صفحات ميس اس كى ايك جملك ديهي جاسلتي هـ

# مُ بَشِرٌ الريت مِنامِينَ

| صفحه | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 1 21 | خواب کی سنسرعی حیثیت                            |
| 124  | راهِ اعست دال                                   |
| 127  | بشارت قبل از ولادت                              |
| 144  | علم نبوت ونسبتِ ثموسوتیر                        |
| ١٣٣  | محسن عظم صلى التدعليه وسلم كالحسان عظيم         |
| 124  | ســندِعالی                                      |
| 144  | حضرت حكيم الاتمة قدس مره نے سینہ سے نگالیا      |
| 144  | حضرت يحكيم الأئمة قدتس مسره كى بركت سے فتح وظفر |
| 174  | بــــــــارت دولت قرآن                          |
| 189  | بشارت فيض عام                                   |
| 129  | فیضِ عام کی دوسری بشارت                         |
| 18.  | حكومت الهية قائم كرن كوشش قبول بون كابشارت      |
| 161  | دین کمال کے ساتھ دنیوی راحت و وجاہت             |
| 184  | نسببت مع الثد                                   |
| 100  | فيض أكابر                                       |
| 184  | فيوضِ دىنىيە كابجلى گھر                         |
| 184  | بسشارتِ علوم قُرآن ً                            |

| سفحه | عنوان                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 164  | حضوراً كرم صتى الته عليه وسلم سي نقش قدم ير                                             |
| 100  | <u>ن</u> ا بر بر ا                                                                      |
| 10.  |                                                                                         |
| 101  | حضورِاكم صلّى التُدعِلية وللم بصحابُه كرام بضى التُدتعالى عنهم }<br>و اكابرِسلسله كافيض |
| 161  | فيضِ اكابر                                                                              |
| 100  | امام العارفين                                                                           |
| 167  |                                                                                         |
| 104  | فيض امام عظم رجمه الثرتعالي                                                             |
| 104  | بہت بڑے منصب کے لئے انتخاب                                                              |
| ۱۵۸  | منعم عليهم كمعيّت ورفاقت                                                                |
| 149  | · •                                                                                     |
| ۱۳.  | علوم فِقه وحديث مع دولتِ تقوى واستغناء                                                  |
| 141  | حضرت والانعجنت تك بهنجاديا                                                              |
| 141  | تزكية يُوسُف عليه السه الم                                                              |
| 144  | دامن این نفس کسشس راسخت گیر                                                             |
| 171  | فيض دبوبند وتحالنه محبون                                                                |
| 179  | بحارِ رحمت میں غوطہ زنی                                                                 |
| ۱۲۵  | سرچن نے دل چیرکراس میں تخم محبت بھردیا<br>————————————————————————————————————          |

| صفحه | عنوان                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177  | فيض حلاوت دين                                                                                            |
| 177  | المت كوفيض                                                                                               |
| 144  | ستيرِ دوعا كم صلّى التُرعلير وللم سمي نقرش قدم بر                                                        |
| 144  | محسس أعظم صلى الشرعليه وسلم تكب ذريعة وصول                                                               |
| 14 - | الرَّحْمُنُ فَسِّكَلَ بِهِ تَحْبِيْرًاه (٢٥-٥٩)                                                          |
| 141  | فن اصلاح میں کمال                                                                                        |
| 141  | اہلِ اقست دار کو ہدایت                                                                                   |
| 144  | ستيد دوعالم صتى الته عليه وسلم كم محبت ومعيتت                                                            |
| ١٧٣  | مجبوب دوعالم صتى الته عليه وللم نه محبت كي تصديق فرما دى                                                 |
| 128  | محسبن عظم صتى الترعليه وللم ك طرف سيمباركباد                                                             |
|      | زمانة فتندس رحمة للعلمين صلى الته عليه ولم كطرف سي بدايت                                                 |
| ١٧٦  | ہادی عالم صلی التہ علیہ ولم کی طرف سے اعطادِ منصب ارشاد                                                  |
| 144  | فيض امام محدرهم الثارتعالي                                                                               |
| 144  | حضرت موسی علیہ اِلسّلام نے ہاتھ پکڑ کر"عارف کامل' تک<br>مناب سر در استار کی اس کا میں اس کا میں کامل' تک |
| ,    | پېغپارياس ئواب س زيارت بى دل كىكايابلط كئى- ك                                                            |
| 149  | فيض امام احمد رحمه الثد تعالى                                                                            |
| 14-  | امريكية مي اقامت حكومت اللهتيه                                                                           |
| 1 11 | رومِ توحید کیے حصول کی بشارت<br>کروم میں میں                                                             |
| 140  | <i>کوسٹ مئہ قدرت</i><br>سندا سنت                                                                         |
| 19.  | بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    |

| -    | <del></del>                                          |
|------|------------------------------------------------------|
| صفحر | عنوان                                                |
| 197  | اعلی درجہ کے مقربین میں سے بھونے کی بشارتِ عظمیٰ     |
| 194  | مقربین میں دخول کی بشارت دو مری بار                  |
| 194  | آتشر عشق كاصله                                       |
| 194  | بشارب علوم لدنيه                                     |
| 190  | مرشد كامل فيحضور إكرم صلى الشدعليه وسلم يك بهبخإ ديا |
| 197  | بے مثال مصلح قلب                                     |
| 197  | حكيم الامترقدس مره كاانتخاب                          |
| 194  | سيددوعالم صلى الته عليه ولم مك بهنجان والا           |
| 194  | بثارت عظلی                                           |
| 194  | مقربین میں ہونے کی بشارت تیسری بار                   |
| 191  | رسول الشرصلي الشدعليدوسلم مك بهبنبان والا            |
| 199  | فيضِ حكيم الأمّة قدس مِترهُ                          |
| ۲٠-  | اكابر صحاب رضى التدتعال عنهم كينقش قدم بر            |
| ٧    | رسول الشيصلى الشيطية تولم كاسسلام                    |
| ۸۱۵  | قبولِ جہاد کی بٹ ارت                                 |
| 019  | فتوحات كى بث ارت                                     |

# Goods Like Comments

## خواب کی شرعی حیثیت ،

خواب کے بارہ میں عام جہالت کی وجہ سے حضرت اقدس دامکت برکاتہم خواب کی حقیقت کثرت سے بیان فرائے رہتے ہیں۔ یہاں موقع کی مناسکیت سے حضرت والاہی کے بیان کا خلاصہ لکھا جاتا ہے ،

"خواب کے معاملہ میں بہت افراط و تفریط سے کام لیاجانے لگاہے، بعض نے خواب کامقام اتنا بلند کر دیا کہ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا بلکہ قرآن و حدیث سے آگے بڑھا دیا۔ قسرآن و حدیث کی نصوصِ صربحہ و صحیحہ پروہ اعتماد ویقین نہیں جتنا خواب پر۔ کوئی کیسے ہی فسق و فجوریس مبتلا ہو، چوٹی سے ایٹری تک تربیت کے خلاف ہو گرکوئی اچھا خواب دیکھ لے توسیحے اے توسیحے اس بہت بڑا حلاف ہو گرکوئی اچھا خواب دیکھ لے توسیحے اس بہت بڑا حل اللہ من گیا۔

بربهت برئ گرابی اورنس وشیطان کابهت برا فریب به الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی بدایات وارشادات کے مقابلہ میں خواب کی کوئ حقیقت نہیں ۔

کے مقابلہ میں خواب کی کوئ حقیقت نہیں ۔

یک شبم می شر سب پر سم کے حواب کو کم ایس کو علام آفست ایم همه ز آفست اب گویم ،

" میں نہ شب ہوں شنب پرست کہ خواب کی باتیں کوں ،
میں تو آفتاب کا غلام ہوں سب کھ آفتاب ہی کے فین سے کہتا ہوں ،

(m)

دوسرسيعض خواب كوبالكل بى غير عبر اور لا لينى تبخصته بين حالاتك كسى درَ ميرس اس كاعتبار قرآن و حديث كئي نصوص سے ثابت ہے ، سورہ يوسف بين تين بارفن تعبير كوانعامات ربّانية بين شاركيا كيا ہے ۔ اور حضور اكرم صلى الله عليہ ولم في سيح خواب كو نبوت كا چھياليہ وال حصة قرار ديا ہے ۔

#### راواعتدال:

اگریس خصی پوری زندگی قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو،
بدعات و منکرات سے کمل طور پر اختراز کرتا ہو، وہ خودیا اس کے لئے
میں کوئی دو مراضض اچھا خواب دیکھے تو پینجانب اللہ اس کے لئے
پشارت ہے، ایسے خص کے بارہ میں بُرے خوابوں کا کوئی اعتباز ہیں
نواب میں خزر کھار ہاہے، شراب پی رطا ہے، زنا کر رہا ہے، جہنم
مواب میں دیکھ رہا ہے مگراس کی بدکاری اور بڑے سے بڑا عذا ب
مطابق ہے تو ایسے خوابوں سے اس کا بال برابر بھی نقصان نہیں
مطابق ہے تو ایسے خوابوں سے اس کا بال برابر بھی نقصان نہیں
سے امتحان کے طور پر ہیں یا شیطان پر ایشان کرنا چا ہتا ہے، مگر
سے میں کا قرآن و حدیث برائیان کا مل ہے وہ شیطان کی ایسی چالوں
سے میں پر سینان نہیں ہوتا۔
سے میں پر سینان نہیں ہوتا۔

اسی طرح اس سے بوکس اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی نا فوانی نہیں چھوڑ آ وہ کیسے ہی اچھے خواب دیکھے ہنچواب میں روزانہ حضور

اکرم صلی التہ علیہ ولم کی زیارت ہوری ہے، آپ صلی التہ علیہ ولم اسے گلے نگارہے ہیں ، روزانہ خواب میں جج کررہاہے ،بیت اللہ کے اندر داخل ہو کرنماز بڑھ رہاہے، جنت میں حور وقصور کے مزے اڑا رہاہے،اللہ تعالی کا دیدار ہور ہے،ایسے ہزاروں خواب دیجھتا رہے مگرگناہ نہیں چھوڑ آ تو پنواب اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آسکتے۔ اگرسب گناہ چھوڑ نے مگر صرف ایک ہی گناہ نہیں جھوڑ رہا، مثلاً شرعی پردہ نہیں یا گیناہ کی می مجلس میں تزرکی ہوجاتاہے توالیسے خص کے لئے جی اس قسم کے خواب كوئي بشارت بركز نهي بلكه بيالله تعالى كى طرف سياستركج ہے، ایسا شخص شیطان کا پرغمال ہے۔ كشف وكرامت كي جي يي حقيقت ہے، فرمانبردار كے لئے نعمت وکرامت ہے اور نافرمان کے لئے استدراج وذلّت۔ حاصل بیکداییا شخص جو ہرقدم پر پابندر شرع رہے اس کے ك اجهانواب منجانب الديشارت ب،اسيبياريامعمولي اور بے وقعت سمجھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بِشارت سے اعراض و التئتكاف اورنعت كي ناقدري ہے سے سيسلب نعمت كا خطرہ

اب الله تعالی کی طرف سے صربِ اقدس سے حق میں بِشارات کا کچھے ہے۔ ہدتئے ناظرین کیا جاتا ہے جو اس باب کی تحربی بشارات کی طویل فہرست سے منتخب کیا گیاہے ، آیندہ کے لئے اللہ تعالی کی رحمت سے اس سے بھی کئی گنا زیادہ بشارات کی توقعات ہیں ۔اللہ تعالی حضرتِ والاکی عمرو خدماتِ دینی ہیں۔ مزید برکت عطاء فرائیں اور قبول و مزید بیٹا رات حتیہ ، معنوبے ، قلبیہ و منامیہ سے زیادہ سے زیادہ نوازیں -

> ں بشارت قبل از ولادت: اس کی تفصیل عنوان تربیتِ باطن "میں گزر جکی ہے۔

﴿ علمِ نبوت ونسبتِ موسَوتَیه : اس ی قصیل ابترائِ کتاب بی معنوان ایک بِشارت "گزر جی ہے۔

🈙 محسن عظم صلى الته عليه ولم كالحساب ظيم :

حضرتِ اقدس دامت برکاتهم نے ارشاد فرایا ؛

د میں بہی بار ۱۳۳۸ میں جے سے لئے گیا، گرمیوں کا متوم تھا،

مکہ مکرمہ میں کرار کے مکان میں شدیدگر می کے علادہ مچھر بھی بہت

تھے، بجائی کا پنکھا نہیں تھا، رات ہیں مچھردانی لگائیں توسخت صبس

ہو جاتا ، سجر جرام میں گھی فضا، کی راحت کے ساتھ محچروں کا نام و

نشان نہ تھا، اس لئے بہت سے لوگ بلکۂ ورتیں بھی بچوں سمیت بیں سوجاتی تھیں ۔

چونکهاس بین میری بخت بے حرمتی ہے اس لئے بین نے طے کررکھا تھاکہ مجھ پر کچھ کزرے سے میں ہرگزند سوؤں گا۔ایک بالبنی قیام گاہ پرآیا تو گرمی کی شدت اور مجھروں کی بلغار نے سونا نامکن کر دیا، سریں دردا ورسخت اضطراب ۔

اس حالت میں میرے ذہن میں بہ حیلہ آیا کہ متکف کے لئے

مسجد میں سونا جائز ہے، اس لئے بنیتِ اعتکاف مجرِ حرام میں چلاجاؤں، اور ایک طواف کرکے دہیں سوجاؤں، مسجرِ حرام میں پنچا توطیعت میں سخت شہوئی، توطیعت میں سخت شہوئی، توطیعت میں سخت شہوئی، خیال ہواکہ تھوڑی دیر کے بعدا گھر کر طواف کر لوں گا، اعتکاف کی نیت کرکے بدونِ طواف ہی سوگیا، اس حالت ہیں خواب میں دیکھا:

" جرّاسود سے ایک نور تکلام وقتبال کی طرح مرقراور چاند جیسامنورتھا، اس کی صورت اب تک میر سے سامنے ہے اس نے بیت اللہ کاطواف کیا، اور پھروہیں جرّ اسود میں غائب ہوگیا۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ ولم کے باب البیت کے پاس تشریف فراہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ ولم کے سامنے بیٹھا ہوں، اتنے ہیں وہاں کچھ پرندے آکر گرے، یہ پرندے چیل سے بھی کچھ بڑے اور بہت ہی خوصورت وخوش رنگ تھے، ان ہیں سے ایک پرندہ بالکل ہمارے درمیان وخوش رنگ تھے، ان ہیں سے ایک پرندہ بالکل ہمارے درمیان میں آگر گرا ہو رکھ پالے ہوئے تھا، اس کے پربہت ہی خوشس رنگ تھے، ایک پرکے اور بہت جلی حروف ہیں نہایت خوشخط رنگ تھے، ایک پرکے اور بہت جلی حروف ہیں نہایت خوشخط کھا ہوا تھا:

لَاتَزُكِبِ الْهَوَىٰ . «خوامِشِ نفس كااتباع مت كرو<sup>ي</sup> اور دوسرے يُرنقش تھا : كَطَلْيُرِيَّيطِ يُرْعَلَى الْهَوَىٰ . كَطَلْيُرِيَّيطِ يُرْعَلَى الْهَوَىٰ . "جیسے برندہ خواہشِ نفس کا اتباع کرتا ہے " حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندہ کو کو دیس لے کرمچے سخطاب فرمایا :

"بياعمال تأميه، اعمال بتليّ كا"

یں بہت پرلیٹان ہوا کہ واللہ اُعلم یہ کیا کھے تبائے گاہ صورِ اکرم صلی اللہ علیہ ولم میری پرلیٹان کو بھے گئے، اس لئے فرمایا ا در ابھی نہیں بلکہ بروزِ قیامت ''

اس سے مجھے قدر سے سکون ہوا کہ اسمی اصلاح عل کے لئے

مہلتہے۔

اس سے بدرخواب ہی میں حضرت والدصاحب رحالیا تعالی کی زیارت ہوئ، میں نے آپ کی خدمت میں یہ خواب سیان کی کہ میں جورام میں سونے پر کے اس کی تعبیر جورام میں سونے پر تنبیہ ہے ، پہلے طواف انوار دکھا کر بیت اللہ کی عظمت و جلالت شان بتائی گئی ہے ، پھراس کی بے حرمتی پر حضورا کرم صلی اللہ علیے کم میں اللہ علیے کم میں میں اللہ علیے کم میں میں کے بروں کی تحربی سے جسی اسسی بروں کی تحربی سے جسی است کی بروں کی تحربی سے جسی اسٹی میں بروں کی تحربی سے جسی اسٹی میں بروں کی تحربی سے جسی اسٹی بروں کی تحربی سے جسی بروں کی تحربی سے جسی اسٹی بروں کی تحربی سے بروں کی تحربی سے جسی بروں کی تحربی سے بروں کی تحربی ہے بروں کی تحربی بروں کی تحربی ہے بروں ہے بروں کی تحربی ہے بروں ک

مبيسه -كَلاَتُرْكِبِ الْهُوَىٰ كامطلب ظاہرہے كنواہش ففس كا اتباع جائز نہيں -

اُورِکَطَایِّرِیَّطِیْرُکَکِی الْهَوَیٰ کامطلب بیہ کرپرندہ، خواہشِ نفس کی وجہ سے دام صیّادیس بینس کربلاک ہوجاتا ہے " اس کے بعد میں بیار ہوا توخوف غالب تصاطبیعت سنجلنے پرغورکیاتو دبی تعبیر بھی آئی ہو خواب ہی بین حضرت والدصاحب رحمداللہ تعالیٰ کی خدمت میں بیش کر حیکا تھا، اوراس لحاظ سے مسترت ہوئی کریم برے رتب کریم کا کتنابڑا کرم ہے کھیں ظلم صلی اللہ علیہ ولم کے ذریعاس غلطی برنبیہ فرمادی ورنہ ہزاروں کوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں جنہیں کوئی تنبیہ نہیں ہوتی "

ہمارے طرت اقدس دامت برگاتہم کو ایسے اور بھی کئی مواقع بیش آئے بیں کہ سی مجبوری سے یاکسی کی مرقب بیں کوئی ایسا کام کرنے کا خیال ہوا جو آپ سے مقام کے نامناسب ہے تو فور امن جانب اللہ ایسے حالات پیدا کئے گئے کہ اس سے ڈکنا ہی پڑا ہے۔

این سعادت بزورِ بازونیست تا نه بخشد خسد المئے بخشندہ " یہ سعادت زورِ بازوسے نہیں ، جب تک عسایت فرانے والا (اللّٰ ماعنایت نه فرائے" مثلاً" دارالافتاء والارشاد"کے لئے چندہ" دارالافتاء والارشاد" کی تعمیر کے لئے قرض لینے کا ارادہ اور دوسر سے بہت سے مواقع جن میں سے بعض کا ذکاس کتا ہے مختلف مقامات ہیں آگیا ہے۔

#### استندعالى:

سنگرعالی کرنے کے لئے الارم کاخواب عنوان تربیت باطن کے تحت سلطان العارفین حضرت بچولپوری قدس سرہ سے بیعت کے بیان میں گزر چکا ہے۔ جاریا۔ منے ﷺ حضرت حکیم الامنة قسیس سره نے سینہ سے لگالیا: یہ خواب بھی مذکورِبالاخواب کے بعثر تصل گزرجیا ہے ۔ حبائی الے ایمائے الامند قدیس سره کی برکت سے فتح وظفر: پیخواب عنوان توکل اوراس کی برکات میں گزرجیکا ہے ۔ جارے اوا کا م

ى بِشارتِ دولتِ قرآن **،** 

حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا ،

ومیں کئی بارخواب میں بیرآیت پڑھر رہا ہوتا ہوں۔

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِدْ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِدْ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا

هُوَخَدِيرُ مِم إِيجَمَعُونَ ٥ (١٠ - ٥٨)

اسی حالت میں آبھ کھل جاتی ہے، سیصولِ دولتِ

قرآن کی بِشارت ہے"

اس آیت کاتعلق اس سے پہلی آیت سے ہے جویہ ہے ؛ یَایَتُهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تُنکُرُ مِّنُوعِظَۃً مِّنُ رَّبِکُمُ وَشِفَاءُ کِمَافِی الصُّدُودِ وَهُدًی قَرَحْمَةً کِلْمُومِنِیُنَ

(64-1-)

دونوں آیتوں کا ترحبہ:

"اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے درب کی طف سے کیا ایسی چیز آئی ہے جونصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں اُن کے سفے شفادہے اور ہرایت و رحمت ہے مؤمنین کے لئے۔ آپ کہددیجئے کہ پس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پرخوش ہونا چلہئے ، وہ اس سے بدرجہا بہترہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں "

<u>﴿ بِشارتِ فَيضِ عام ،</u>

حضرتِ اقدس نے ارشاد فرمایا ،

"ایک شب بین حضرت بچولپوری قدس سره کے مکان میں سورہا تھا،خواب میں دکیھا ہوں کے حضرت بچولپوری قدس مره کی محرت بچولپوری قدس مره کی خدمت میں حاضر ہوں، میں سے آئس کیم سکال سرا ہوا ہے، اس سے آئس کیم سکال سرا ہوا ہوا ہے، اس سے آئس کیم سکال سرا ہوں اس تقسیم کردوں اور رہا ہوں، اس اُنناویس خیال آیا کہ ایسانہ ہو کہ سبقسیم کردوں اور میں سرے لئے کچھی نہ بچے ،حضرت قدس سره نے میرے اس خطره میں سره نے میں سرہ نے میں سرہ فرالیا اس لئے ارشاد فرالیا ،

"آپ فکرنہ کریں ،آپ کے لئے بہت ہے ؟ یں نے حفرت قدس سرہ کی خدمت میں خواب بیش کیا بہت مسرور بہوئے ،تعبیر حونکہ ظاہری تھی ، بلکہ حدیث سے ثابت تھی ، اس لئے نہیں نے دریافت کی اور نہی حضرت نے ازخو دہیان فرمائی ؟

فیض عام کی دوسری بشارت :

حضرتِ اقدس نے ارشاد فرایا ؛ " دارالافتاء والارشاد کی بنیادر <u>کھے کے</u> بعد میں نے خواب یں دیکھاکہ اس بلاٹ بیں اس طرح کھڑا ہوں کریرارُخ سامنے
سے بڑے ڈیل روڈ ' شارع داراسٹ کوہ' کی طرف ہے ، میرے
باتھ سے کتا ہے' التک شف' کھل کر اُلٹی زمین برگرجاتی ہے' جھے
اس برکوئی افسوس اورا کھانے کی فکرنہ یں ہوری۔

تعبیر: کوئی چیزرین پرگرنے کی تعبیراس کا تثبت ہے ہاس کے بیہ پشارت ہے کہ حضرت حکیم الانترقدس سرہ کے فیوض و کرکات اس ناکارہ کے ذریعیہ اس پلاف ہیں ثبت ہوں گے۔ نیزانسان کی پیدائش زین سے ہے، اس لئے اس طرف نیزانسان کی پیدائش زین سے ہے، اس لئے اس طرف

نیزانسان کی پیدائش زین سے ہے ، اسے اسے اسے اسے اسے اسے بھو کے بھول میں کی سے اسے اسانوں میں یہ فیوض و برکات سرایت کریں گئے اور مخلوق کوخوب نفع پہنچے گا۔ اور مخلوق کوخوب نفع پہنچے گا۔

روسوں ووب کے جہارہ ورد شارع دارات کو گرف ہونا میرارخ بڑے ڈبل روڈ شارع دارات کی خوب اشاعت بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ان فیوض وبرکات کی خوب اشاعت ہوگی ،اللہ تعالی قبول فوائیں "

ن حكومتِ الهيدة المِم كريف كوشش قبول بون كالبِثارَة:

حضرتِ اقدس کاخواب:
﴿ مِیں قومی اسمبلی سے ارکان اور حکومتِ پاکستان سے وزراء کو فیری مناز بڑھار ماہوں ؟
کوفیری مناز بڑھار ماہوں ؟

تعبیر! پاکستان میں حکومتِ الہّیّہ قائم کرنے کی فکر جومیرے دل و رماغ پرسوارہ تی ہے اور بتوفیق اللہ تعالی حدود شرعیہ کے اندریہ ہے
ہوئے حسّب استطاعت اس مقصد کے لئے جوگوشش کرہا ہوں
اس کے عنداللہ قبول ہونے کی بشارت ہے ، اللہ تعالی نے بنی
رصت سے جیسے بشارتِ قبول سے نوازا ویسے ہی دنیا ہیں جی بالور
فراکر پاکستان ہیں حکومتِ الہتہ قائم فرائیں ۔
فراکر پاکستان ہیں حکومتِ الہتہ قائم فرائیں ۔
وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِنْ بَرْنِ (۱۲ – ۲۰)
بشارتِ مذکورہ کا ظہور، کرشمۂ قدرت، مبشرات "کے آخریں ۔ اس جارے مرکا

دنیوی راحت و وجابت التصدیبوی راحت و وجابت ا

حضرت اقدس كاخواب:

"ایک بہت موٹی خاتون آئیں، اور کہنے لگیں : " بیں حضرت . . . . کی پوتی ہوئ مجھے کم ہوا ہے کیس آپ سے نکاح کرلوں "

میں نے حکم کی میفیت دریافت کی توانہوں نے تکو منیات کے فیصلہ کی کچھالیسی تشریح کی جیسی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جمتہ اللہ البالغ میں حظیرۃ القدس کی تشریح فرمائی

اتنے بین حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحماللہ تعالیٰ تشریف لائے میں نے بطور استشارہ یہ قصہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا : «بہت اچھاہے، آپ اس سے تکارح کرلیں " اس کے بعداس خاتون نے پھڑکارج کے لئے اصرار کیا، تو میں اس نے کہا ا در حضرت مفتی محد شفیع صاحب میرے بزرگ بیں اور میرے استاذ بھی، میں ان سے مشورہ کر رہا بھول ان شاء اللہ دتعالیٰ سیکام ہو حائے گا، اس پروہ خاتون جوش مسترت کے ساتھ ذرا بلندآ وازسے کہنے لگیں ا

و ان شاءاللہ ہوجائے گا'' اس سے بعد آنکھ صل گئی -

تعبيرز

تقصة:

﴿ كَمَالِ تَفَقَّهُ ﴿ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ كِمِالِ

﴿ غِيرَالِتُ بِسِے استغناد مِن کمال سِر را م

دنیوی وجاہت و آسائش

٠ كمالِ علوم نبوّة

کال تقوی

@ كمالِ نظم وضبط

ان سب صفات سے عطاء حصّۂ وافرہ کی بشارت ہے۔ وَلاَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الْآبِاللّٰهِ " وَلاَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الْآبِاللّٰهِ " ورجو کھر بھی ہے عض اللہ تعالی دستگیری سے "

(النبت مع الثد:

حضرت پھولپوری قدس سرہ کے خادم خاص اور حضرت مولانا ابرارالحق صاحب دامت برکاتہم کے خلیفۂ مجاز حضرت مولانا حکیم محداخترصاحب نے خواب میں ہمار سے حضرتِ والا کونماز تہج برٹیر صفحت دیکھا، تلادت کے جب سختیت (m)

ونسبت مع التدمتر ينج تقى ـ

یہاں حضریت اقدس دامنت برکاتہم کی نسبت مع الٹہ کا ظہور خواہیں ہواہے مگراہل دل واہلِ نظرا کا برمشاریخ توعا کم بریراری بیں آپ کی بہت بلند نسبت کامشا کہ و بیان فرماتے ہیں۔

اس کی تفصیل عنوان مصرت اقدس کامقام عشق اہل دل کی نظریں ''کے سخت گزر جبک ہے۔ حلمہ ا ص ۲۹ ہ

® فيضِ اكابر

حضرتِ والأَى جِهوتُّ صاحبزادی حافظه اسمادِ ستّمهاالتُّه تِعالیُ کانواب ؛ پشیم التُّ اِلرَّحْمِ السِّرِالِیُّ در ماک من من من ایم

ابی المکرم زیدت عنایاتگم السّلام علیکم ورحمته السّدورکانه

ميس في مماز فجر ك بعد خواب ديكها:

"من اور بهان احمد و صامد ایک قبرستان میں گھوم رہے ہیں، ہم لوگ والیسی کا ارادہ کرتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک تجرونما قبرنظر آتی ہے، یہ دونوں آگئے تکل جاتے ہیں، میں آواز دے کر کہتی ہوں:

ودارے!مفتی محدشفیع صاحب رحمه الله تعالی کی قرریجی تو فاتحہ پڑھ کیں "

لیکن وہ دونوں نہیں آئے، یں قبر کے اندر جھانک کردھی ہوں تو ہوں تو ہوں کہ مفتی صاحب کا چہرہ کھا <u>ہوا ہے</u> ہوں کہ مفتی صاحب کا چہرہ کھا <u>ہوا ہے</u>

اور دونوں ہاتھ سینہ پربند ھے ہوئے ہیں، میں پھرکہتی ہوں:

«اربے! دیکھوفتی صاحب کا چہرہ کھلا ہواہے۔

یہ دونوں میرے الفاظشن کر واپس آئے ہیں، جب قریب
ہنچتے ہیں تو اُن سے جہم ہیں حرکت پیا ہوتی ہے اور وہ سراٹھاکہ
ہمیں دیکھتے ہیں، اس پرمیں بھرکہتی ہوں:

«اربے! یہ تو زندہ ہیں؛

نے فرمایا:

"کہاں زندہ ہیں ہتم تو خواہ نخواہ ہی کہ رہے ہو"

اجائک مفتی صاحب کی شہادت کی انگلی برایک کھی آگر

بیٹھ جاتی ہے ،جس پروہ اپنی انگلی کو معمولی سی حرکت بہتے ہیں،

اور آپ کوان سے زندہ ہونے کا یقین ہوگیا۔

بیھرسب نے مل کر انھیں اٹھایا اور گھرلا کراسی چار بائی

پرلٹا دیا جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ تھوٹری تھوٹری دیوجہ

انھیں سہارا دے کر سٹھاتے تھے اور کھر بلاتے تھے، تھوٹری دیر بیم

انھیں سہارا دے کر سٹھاتے تھے اور کھر بلاتے تھے، تھوٹری دیر

بعد مفتی صاحب بوری طرح ہوٹ میں آگئے، اور انھوں نے سم

اُسطاکر اِدهراُدهر دیکیها، اور آپ سے کچھ فرمایا، جو ہم اُوگ نہیں سُن سکے، اُس وقت آپ ہہت خوش تھے اور ہم سب بھی خوش تھے، آپ اور ہم سب ایک دوسرے سے کہدرہ تھے، دوجب سب اوگوں کومعلوم ہوگا کہ مفتی صاحب زندہ میں تولوگ کتنے خوش ہوں گے۔''

ی پھرجب مفتی صاحب پوری طرح ہوش میں آگئے تو میں یہ سوچ کرایک طرف ہمط گئی کہ اب مجھے پردہ کرنا چاہئے " اتنے میں میری آبھے کھل گئی ہوالتہ لام علیکم۔ اسماء

١١ صفر ١٤٩٤ شد

جواب، بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ طَ عزيزه زيرت معاليها

وعليكم السلام ورحمته التدوبركانة

اِسْ مِيں بندہ کے لئے بِشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسع اجز سے استاذِ محترم حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح احیاؤدین کی خدمات ہیں گئے۔ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى الله وَ بِعَزِدِیزِدِ (۱۳ - ۲۰) می خدمات ہیں گئے۔ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى الله وَ بِعَزِدِیزِدِ (۱۳ - ۲۰) "بیداللہ تعالیٰ یرکھ مِن مُنكل نہیں "

بہت بڑے درخت کے نیچے چار پائی پرنہایت سکون سے کینے بیل ہے درخت کے نیچے چار پائی پرنہایت سکون سے کیٹنے میں بیٹارت ہے، یہ وہ درخت دکھایا گیا ہے جس کے بارہ میں اللہ تعالی کا ارشادہے:

ٱلْمُرتَرَّكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَةً

طَيِّبَةٍ أَصَّلُهَا ثَابِتُ وَقَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ فَ تُؤْتِنَ الْكُهَا كُلُهَا اللهُ اللهُ الْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ كُلُّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا \* وَيَضْرِبُ اللهُ اللهُ الْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَيْهُمْ مَنِيَاذًا كُرُونَ ١٣٥ - ٢٥، ٢٥)

«کیا آپ کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے کسی مثال بیان فرائی ہے کلمۂ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جرمنوب گہری ہو اور اس کی شاخیں بہت بلند ہوں۔ وہ اللہ کے حکم سے برفصل میں اپنا پھل دیتا ہو، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں اس لئے بیان فراتے ہیں تاکہ وہ خوب سجھ لیں "

میکھی اڑانے سے لئے انگشتِ شہادت کی حرکت اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس انگلی سے ذریعیہ بیش قلم سے دین سے فتنوں کی پورش کے دفاع کا کام لیاہے، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ . (۱۲۔۱۸) "اللّٰہی سے مدد مانگہا ہوں "

والشلام علیکم رستسیداحمد ۱۲صفر محصیف

ماشاء الندا صاجزادی عالمه بین کسس کئے حضرت اقدس نے ترجبہ بہیں کھا تھا ہدیں ہوتت اشاعت افادہ عام کے لئے ترجبہ لکھا گیا۔

# @فيوضِ دِينيهِ كالبجلي كھر:

جس زمانه بین حضرتِ والاحامعه دارالعلوم کاچی بین شیخ الحدمیث تقے ایک ایرانی طالبِ علم نے جو ہبت نیک تقصے خواب ہیں دیکھا : "حضرتِ والاسے مکان میں ہبت بڑا بجلی گھر اپاور الوس) ہے،اورآپ کے گھرسے ایران شہرتک بجلی کی لائن ہے ہیں پر قمقے روشن ہیں،اورایران شہر پورا بجلی کے مقموں کوشن ہے " حب الا ؛

مانبِ مغرب بن ایرانی بلوحیتان کامنتهی ایران شهر به کراچی سے ایرانی بلوحیتان کے منتهی کا گئیں بلوحیتان کو بختی کے ایرانی بلوحیتان کے منتهی کا گئیں بہنچنے کی بیشارت ہے۔ واسطہ سے صوصی دین فیض جہنچنے کی بیشارت ہے۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ (۱۲ – ۱۸)

"اللّٰہ کی سے مددما نگتا ہوں "

یه خواب اس وقت کلہے جبکہ صفرتِ والاابھی صفرت بھولپوری قدیں سرہ سے بعیت بھی نہ ہوئے تھے، اورجامعہ دارالعلوم کراجی میں ہے الحدیث کا منصب قبول فرمانے پرابھی ایک سال بھی نہیں گزراتھا۔ کاکہ تان میں ترجیف میں ماہ میں دامہ میں کارتھ کا وفیض مام ہواری سے

پاکستان میں توصرت اقدس دامت برکاتہم کابوقیض عام جاری ہے وہ توروزروشن کی طرح عیاں ہے کیکن دومرے دیار کی بنسبت ایرانی بوجتان اور پاکستانی بلوچتان میں آپ کے متوسلین اور شاگر دول کی بہت کثیرتعدائیے، خصوصًا ایرانی بلوچتان میں تو آپ کے تلایزہ و مُریدین کی تعداد بہت نیادہ ہے۔ خصوصًا ایرانی بلوچتان میں جب وہاں کے خلصین کی درخواست پر آپ ایرانی بلوچتان تشریف ہے۔ تشریف ہے۔ است دول کے باشندوں کو بہت فیض پہنچا۔

﴿ بِشَارِت عَلَوْمُ قُرْآن : حضرتِ والانے ارشاد فرمایا ، «ایک صالح طالبِ عِلم نے خواب بیں میرے ہارہ بیں کسِی

أوالالتهنان

بِرِّرِكَ كُوبِهِ فِرِما لِيَّهِ مِنْ الْمُنْ فَعَرَوَمَا يَنْكُمْ فَى لَهُ طُ وَمَاعَلُمْنُهُ الشِّغَرَوَمَا يَنْكَبُغِيْ لَهُ طُ مِنْ مِنْ مِنْ الشِّغْرِيَ لَهُ طُ

میں اسے علوم قرآن کی بشارت مجھتا ہوں۔

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْنٍ ١٣٠-٢٠)

«په الندير کي ميمين شکل نهيس ؟

مِس بَهِدِي شَعْرِبِبَتَ كُمْ كَبِّنَا تَصَاءَ اس كَدِيدُ الْعَلَّالِكُلُ چِوڑ دیا، البتہ مجمی کول پڑھنی شعر بلائکاف موزون ہوجا الہے"

يه پوري آيت يول ہے:

وَمَا عَلَمْنَهُ الشِّعْرَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ

وَّ قُرْأَنَّ مُّيِيِّينٌ٥ (٣٦–٢٩)

"ادرہم نے آپ کوشاعری کاعِلم نہیں دیا اوروہ آپ کے لئے شایان جی نہیں، وہ تو محض صحت اورا حکام کا ظاہر کرنے والا قرآن ہے "

الصحنوراكم صلى التعليد وللم كفين قدم يرد

آیک عالم کاخواب ۱ و مجھے ایسے خص کو دیکھنے کا بہت شوق ہوا ہونی کریم صلی الٹی علیہ وسلم سے عین قش قدم پر ہو،اس مقصد کے لئے ہیں نے کھے وظائف پڑھنے شروع کئے ، تاکہ اس کی بڑکت سے مجھے ایسا مختص خواب میں نظر آ جائے۔

آیک رات *حسَبُ*عمول میں وظیفہ بڑھ کرسو گیا توخواب میں





رکیھا ہوں ؛

«پیرکالونی کامیدان جوآج کل" برایونی پارک"کہلاتاہے

اس میں ایک شخص نے میرابازو بکڑا اور کہا ؛

«ہیں ایک شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں جورسول الشصلی اللہ علیہ ہو کم کے نقش قدم پر ہو ؟

علیہ ہو کم کے نقش قدم پر ہو ؟

وکیا دیکھتا ہوں کہ اس میدان میں ایک دیوان نفید پوٹن کو کہا ؛

لوگوں کا بیٹھا ہو لہے ،سب کا لباس سفید ہے ،سفید ٹوپیالی ہیں بال ندھوں تک ہیں ، وہ خص میراباز و بکڑ کر مجھ اس تھے کے ترب بال ندھوں تک ہیں ، وہ خص میراباز و بکڑ کر مجھ اس تھے کے ترب فراہیں ، آپ کی بیشت مغرب کی طرف ہے اور چہرہ مشرق کی طرف میں اور چہرہ مشرق کی طرف میں ہو تھے جس خطاب کی صالت ہیں ہوتا ہے جس فراہی ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے جس

فراہیں،آپ کی نیتت معرب کی طرف ہے اور پہرہ مسرف کا مرب ہے،جیسا کہ سجر میں مجمع نسخطاب کی حالت میں ہوتا ہے جس شخص نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا اس نے آپ کی طرف اشاؤ کرکے مجھے سے مخاطب ہوکر فرمایا :

سی سنت برپوری طرح عمل کررہے ہیں، قدم بقام بی کئیم ملی اللہ علیہ ولم سے طریقہ برجیل رہے ہیں ہجن کی آپ کو تلاکش مقصی وہ بہی ہیں "

## <u> ئىش اكابر:</u>

ایک صاحب طریقت بزرگ عالم کاخواب : «بنده خالبًاعصری نمازسے لئے ایک مسجد میں گیا،حضرت صاجی امداد الشدصاحب قدس سره نمازسے فارغ ہوکرتشریف لارہے ہیں ،جوتیوں کے پاس حضرت کی ایک بہت ہی سادہ گئری سی ہے ،جس ہیں حضرت کا سامان رکھا ہوا ہے ،اور حضرت کا گرتا تقریبًا طحنوں تک ہے ، بزرہ نے عرض کیا ،

"میرے لئے خاتمہ بالایمان ، خدمتِ دین، زیارتِ حزمین شریفین کے لئے دُعاء فرما دیجئے "

آپ بہت دیر تک وعاء فرماتے رہے، اس کے بعد جوتے پہن کرچل دیئے، ہاتھ میں ایک خطر بھی تھا اس کی طرف اشارہ کرکے فرمایا ؛

در حضرت مفتی صاحب کاخط کے رخیر لوپر چار ہا ہوں؟

بندہ کے ذہن میں آیا کہ حضرتِ والاکا خطر جو تضرت ای مات صاحب رحمالت تعالی کے رجا رہے ہیں تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی اس لئے اسے دیکھنے کا شوق ہوا مگر عین اسی وقت مسئلہ باد آیا کہ غیر کا خط دیکھنے اجائز نہیں، مگر اسی دوران مرمری نظر غیر فتی آخری سطر پر حضرتِ والا کے دشخط اور بیالفاظ؛

طور پر برجی تھی، آخری سطر پر حضرتِ والا کے دشخط اور بیالفاظ؛

دیکوں کو دعوات وسلام ؟

#### ﴿ فَيضِ اكابر ،

ایک صاحب طربقت بزرگ عالم کاخواب ، «کسی مسجد بین حضرت حاجی صاحب قدس سره تشریفی فرابین بنده بهت خوش ہواکہ حضرت سے بعیت ہوجاؤل گا، بہت بڑی سعادت ہاتھ لگ گئی، پہلے درمیان میں تین واسطے تھے۔ میں نے عرض کیا، \_\_\_\_ "مجھ بعیت فرمالیجئے" آپ نے فرمایا ،

"ارے میں تومفتی صاحب سے بیت ہونے جارہا ہوں اور تم مجے سے بیت ہورہے ہو، مفتی صاحب، ہی سے بیت ہوجاؤ میں تو کچے نہیں ہوں "

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ تشریف لاسے اور ضرت الا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا حضرت والانے صفرت حاجی صاحب میں ہو کو حسکی معمول بیعت فرمالیا۔

پھرحضرت حاجی صاحب اس سیرکے وسطیں جہاں بندہ منظر بالاکو چیرت سے دیکھ رہا تھا تشریف لائے ہم دونوں آپس میں ایسی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگ گئے جیسے دودوست کسی سے بیعت ہونے کے بعد بیعت ومرشد کا تذکرہ کرتے ہیں، بندہ نے عض کیا:

ہیں، بندہ نے عض کیا:
"اب توہم ہیر بھائی ہو گئے۔" "

تعبير

منجانب الله آپ ربایت گئی ہے کہ حضرت حاجی صاحب قدس موکے وصال کے بعد ان کے مسلمہ کے زندہ وصال کے بعد ان کے مسلمہ کے زندہ خترام میں سے میں سے تعلق رکھیں ، سلسلہ میں بندہ کی تخصیص رب کریم کا اس بندہ برخاص کرم ہے ، اللہ تعالی اس عاجر کوا دا بوجی کی توفیق عطاء فرمائیں -

# واكابرسلسلكافيض:

ایک مولوی صاحب نے علیم اسلامتیکی کمیل کے بعد خضرتِ اقدیں دامنت برکاتہم سے افتاء کی تربیت جاصل کرنے کے لئے" دارالافاء والارث د' میں داخلہ لیا۔ یہ مولوی صاحب زمانۂ طلب علم ہی میں ایک شیخ کامل سے بیعت بھی ہوگئے تھے اور انہیں خلافت بھی مل گئی تھی حضرتِ اقدی کی خدمت میں رہنے سے انہیں علوم ظاہرہ کے علاوہ حالاتِ باطنہ میں بھی جیرت انگیز ترقی ہوئی۔

حضرتِ والاسے تربیتِ افتاء کے نصاب کی تمیل کے بعدانہ ہیں خیال ہوا کہ آیندہ تدریس وافتاء وغیرہ خدماتِ دینیتے انجام دینے کے لئے کوئی ایسی گئر منتخب کرنا چاہئے جہاں کسی ظاہر وباطن کی جائے ومحقق شخصیت کی سرکر ہتی اورخاص تربیت کے سخت علوم ظاہرہ وباطنہ دونوں میں مزید ترقی ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی دُعاوٰں ، استخارات اور ان کی برکت سے تواب

يسمنعانب الشربدايات ى روئيداد الاحظرمو:

"بنده رات کواستخاره کی دُعاد پڑھ کرسویاتھا، گو بوج مرض لاہ استخاره ند پڑھ یا تھا مگر دُعاد نہایت خلوص سے مانگی تھی ، اور دل چاہتا تھا کہ کسی بزرگ سے خواب میں تأیید ہوجائے تو زیاده باعثِ تسکین ہو۔ باعثِ تسکین ہو۔

خُواب میں کیا دیکھتا ہوں: "اولیاءِامت کاایک بہت بڑا اجتماع ہے،صحائۂ کرام رضی جندنك

الله تعالی حقیم اجمعین اوراکابرعام او یوبند دائرہ کی شکل می تشریب فرایس ، دائرہ کی ابندا ہیں حضرات صحابۂ کرام رضی الله تعالی عنیم اور انتہا ہیں حضرات علماء دیوبندر حمیم الله تعالی ہیں ،بندہ کے شیخ اور حضرت والاحضرت تصانوی قدس سرہ کے سلمنے دو زانو تشدیب فرماہیں اور بندہ حضرت تصانوی قدس برترہ کے بائکل ساتھ اسی دائرہ کے آخریں دو زانو بیٹھانوی قدس برترہ کے بائکل ساتھ اسی دائرہ کے آخریں دو زانو بیٹھانی۔

بیر حضات کوئی مشوره فرمار ہے ہیں، بندہ کے خیال میں آیا کہ

یہ بیرسے ہی بارہ میں مشورہ فرمار ہے ہیں کہ آین کہ کہاں رہنا چاہئے استے ہیں کیا دیکھا ہوں کہ حضرت تصانوی قدس سرہ کے بالکامایں حضورا قدس میں اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں جصورا قدس می اللہ علیہ وسلم نے بندہ سے پھر فرما یا نہیں، بندہ کو دیکھا ضرور تھا، اللہ علیہ وسلم نے حضرت تصانوی قدس سرہ سے فرمایا، آب میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت تصانوی قدس سرہ سے فرمایا، آب میں بتادیا جو طے ہوا ؟

حضرت تصانوی قدس سره نے بندہ سے مخاطب ہوکر فرمایا ، «آپ مفتی صاحب کے پاس رہیں ،آپ کے لئے ہیں مہنا مفید ہے ؟

عین اسی وقت خیال آیا که مجدسے یہاں کام کیسے ہوگاہ مجھے کچھ آنا جاتا توہے نہیں ، کافی خوف ساطاری ہوگیا، حضرت تصانوی قدس سرونے فرمایا ،

"ارسے ڈریے کیوں ہو؟ تروع تو کروسب راستے کھل جائیں سے گھراتے کیوں ہو؟ کھرحضرت والاک طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا،
"میرسخیال ہیں یہ آپ ہی کے پاس رہیں"
حضرت والانے عرض کیا،
کھربندہ کے شیخ دامت برکاتہم سے پھرمشورہ فرمایا اور انہیں
بھی فرمایا،

"میرسخیال پی آپ انھیں اجازت دے دیں "
انہوں نے عرض کیا ا
"طُھیک ہے، اجازت ہے "
جب خواب سے بیار ہوا توبعض صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہم
کے اسماءِ مبارکہ یاد شھے، اِس وقت صرف حضرت زبیر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا نام یاد پڑتا ہے، باقی یاد نہیں "

### ⊕ فيضِ اكابر:

مذکوربالاعتام کا دوسرانواب، « دوسی برایه خیر ماجه ما

" دوسری رات خوب اچھی طرح صلوۃ الاستخارہ بڑھ کرلیگیا، ساتھ ساتھ بیجھی دُعاء جاری رہی کہ یا اللہ اکسی بڑے بزرگ سے تأمید ہوجائے، ساتھ ساتھ ندامت بھی بہت تھی کہ تیری کیس حقیقت اور بزرگوں کی تأمید کا طالب ہے ، اسی حالت بین بیند آگئی ،خواب بیں دیکھا:

و المحضرت كنگوسى اور حضرت بيخ الحديث سهار نپورى قدس مربها ايك بهت بهي ساده سجد مين تشريف لائے بهوئے بين، اس مجدى

چے ت مرکنڈوں کی ماند چیتری تھی، ظہری نماز کا وقت تھا، حضرت گنگوی دھدالٹہ تعالی اماست کے لئے مصلی برشریف لے گئے، بندہ اور حضرت شیخ الحدیث قدس مرہ حضرت گنگوی قدی کے بائکل پیچھے تھے، اقامت سے پہلے یا اقامت کے مصل بعد فرمایا، محضرت مفتی صاحب کے پاس ہی رہیں " آب حضرت مفتی صاحب کے پاس ہی رہیں " حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی نے تأمید فرمائی پیچھنوت محضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی نے تأمید فرمایا ، گنگوی قدس مرہ نے مصلی ہی پر کھڑے ہے ہوکر فرمایا ، " آئیے نماز پڑھائے " " آئیے نماز پڑھائے " " آئیے نماز پڑھائے " آئیے نماز پڑھائے ۔ " آئیے نماز پڑھائے ۔ " آئیے نماز پڑھائے ۔ " آئیے نماز پڑھائی۔ البتد یہ ضرور یا دہے کہ ایک

آگے یادنہیں کہ نمازکس نے بڑھائی، البتدیہ ضروریا دہے کہ آیک نماز ہندہ نے حضرت کنگوی قدس سرو سے بیچھے بڑھی، اور ایک نماز حضرت نے ہندہ کے بیچھے بڑھی۔

حصنت گنگوی قدس سرو کا گرتامبازک بھی حضرت جساجی صاحب قدس سرہ کی طرح بہت لمبا تقریبًا طخنوں تک تصا<sup>ی</sup>

٣ امام العارفين:

ایک صاحب طربیت بزرگ عالم کاخواب به و محصرت والالهندم سنزشدین و تلامذه کے مجمع میں نہابیت بیشانش فرار ہے ہیں نہابیت بیشانش فرار ہے ہیں :

"مجھے بہت دنوں سے آیک بشارت کا انتظار تصاالح دلشا اسے آیک بشارت کا انتظار تصاالح دلشا اسے آیک بیشارت کا انتظار تصاالح دلشا اسے وہ پوری ہوگئی ۔

آج وہ پوری ہوگئی ۔

تجھے ایک نہایت نفیس اور عمرہ گرتیا دکھایا جس پر تھو لیے سے ایک بیشارت نوسے سے ایک بیشارت نوسے سے ایک بیشارت نوسے سے ایک بیشارت نوسے سے ایک بیشارت بی

جللاالك

" يه كُرِّباً حضرت خضرعليه السلام في التُّه تعالى كى طرف سے الطور علامت قبول عنايت فرمايل ہے "

در اس پرسالار بھی تخربیہے "

بے بات بہت مزے کے لے کرارشاد فرائی بی کو گرانہات نارک تھا، ہاتھ گئے سے بھٹنے کا خطرہ تھا اس لئے بندہ نے تداگا کر حضرت والا نے فرمایا ،

محرحضرت والاکو دے دیا۔ بھرحضرت والا نے فرمایا ،

"مجھے انتظاراس لئے تھا کہ یہ گرتا ہمارے فاندان میں موجود ہے گا تاکہ ہمارے فاندان والے یہ گرتا دیکھ دیکھ کر عرت ماصل کریں کہ ہمارے فاندان ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی مقبول بندہ مارے فاندان ہیں ہمی مقبول بنناچاہئے ""

(س) دنیا دین کے مابع ہوگئی: ایک عالم کاخواب: جالاتلاغ

الولالونية

"حضرتِ والاسے آیک ہند ولڑکی نے کسی امتحان میں مرد طلب کی ہضرت نے اس کی مدد فرمائی اوروہ کامیاب ہوگئی۔ عبد اس کی مدد فرمائی اوروہ کامیاب کامیابی میروات کامیابی کی وجہسے کہا:

ت بین آب سے شادی کرنا چاہتی ہوں " حضرت والانے فرمایا: «مسلمان ہوجاؤ توشادی کرلوں گا" وہ مسلمان ہوگئی "

تعبيرز

س فیض امام عظم رحمه الترتعالی ا اس تفصیل بهاب العبر کے آخری نمبر ایک طالب ملم کی آپ بی سے سحت بعنوان محمواللہ تعالی دربینہ شوق پورا ہوگیا " گزر حکی ہے۔

(۱۳) بہت بڑے منصب سے لئے انتخاب ا حضرت اقدس کا خواب ا محضرت مفتی محرص صاحب قدس مرہ کے عکم سے علماء کی ایک مجلس قائم گی گئے ہے اس میں دین کے سی بہت بڑے منصب کے لئے سی عالم کونتخب کرنامقصور ہے اس مجلس کے مد حضرت مولانا خیرمحرصاحب رحمداللہ تعالی اور سربریست حضرت مفتی محرص رحمداللہ تعالی ہیں گرحضرت مفتی صاحب قدس محمد محبلس میں تشریف نہیں رکھتے۔

سب اہل مجلس نے بالاتفاق بندہ کونتخب کیا، حضرت مولانا فیر محمد محمد اللہ تعالی نے بہت مترت اور دلکش مسکر اہر ہے سے ساتھ میرا بازو بکو کرا بنی طرف کے پیچتے ہوئے فرمایا، مسکر اہر ہے کے ساتھ میرا بازو بکو کرا بنی طرف کے فرمایا، "میرا دل بھی بہم چاہتا تھا کہ آپ ہی کومنتخب کیا جائے گئی میری طرف سے اظہت ار اُس سے قبل تمام اہل مجلس سبی بہم فیصلہ کر دیں تو ہتر ہوگا۔ معلوم ہوریا تھا کہ بندہ کے انتخاب کا فیصلہ جسی صفرت مفتی معلوم ہوریا تھا کہ بندہ کے انتخاب کا فیصلہ جسی صفرت مفتی معرف میں قدس مرہ کے ایماء پر ہوا ہے ۔

## المنعم عليهم كي معيّت ورفاقت:

حضرب اقدس كاخواب:

ر معنی بچولپوری قدس مرہ کوہاتھوں پراٹھائے نئے جارہا ہوں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ سفر جج ہے،اسی حال ہیں آیت کرمیہ کا پیھے پڑھے رہا ہوں؛

أُولَا إِنَّ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّنَ وَالِصِّلِيَّةِ فَيَ وَالشِّلِيَّةِ فَيَ وَالشُّهَدَ آءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَا إِكَ رَفِيْقًا ٥ (٣ — ٢٦) " یه لوگ ان صفرات سے ساتھ ہوں گے جن براللہ نے انکا فرمایا، بعنی انبیاء اور صدیقین اور شہراء اور صلحاء ، اور بیر حضرات بہت اچھے رفیق ہیں " حالتِ تلاوت ہی میں آنکھ کھل گئی"

تعبیر! حضرت بچولپوری قدس سره کاانشاناآپ کے علوم و معارف ظاہرہ و باطنہ کاانٹھانا ہے۔

#### 🕤 ا کابرک معیت:

أيك صاري شخص كاخواب:

"حضرت پیولپوری قدس سره سطح سمندر برایک باغین شرف فرایس، اورسفیدرنگ کے مسند گلے ہوئے ہیں، حضرت پھولپوری قدس سره کی ایک طرف حضرت داکٹر عبدالجی صاحب خلیفه مجازِ بیعت حضرت بھالوی قدس سره اور دوسری طرف مولوی نجم احسن صاحب خلیفه مجازِ صحبت حضرت تصانوی قدس سره اورسامنے مارے حضرت والا مع چندا حباب کے تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت بھولپوری قدس سره وعظ فرمارہے ہیں، اور حضرت بھولپوری قدس سره وعظ فرمارہے ہیں "

تعبیار: اسخوابی تعبیری تبین تعبیری ہوسکتی ہیں، بعنی تعبیر کا حاصل توالک ہی ہے گراس سے بیان کی تعبیری تین ہیں: ا \_ سطح سمندر سے بحرمعرفت مرادہے، جہاں حضرت بچولپوری قدس سرہ معارف بیان فرماری ، اور باغ سے مرادمع فیت البیته پرمرتب بی ، اور باغ سے مرادمع فیت البیته پرمرتب بونے والے میل مثلاً مجتب البید ، معینت البیته ، اعمال صالحه و کیفیات باطنه ۔ کیفیات باطنہ ۔

۷ — سطح سمندر بحرمعرفت ہے اور باغ سے بنت سے باغ مراد ہیں۔ ۳ — سمندر اور باغ دونوں جنت کے ہیں۔

جَدُّتُ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْظِرُ کَصورِت رَکسانُ مُسِعِمِهِ

بوراجله يول مع ولِلَّذِيْنَ اتَّقَوَّاعِنْدَرَبِّهِ مَرَجَنْتَ تَجْرِيَ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ الآية (٣-١٥)

ور کیسے کو گئے ہوں سے بیجتے ہیں ان کے رب سے پاس ایسے ایسے بارغ ہیں جن میں دریا جاری ہیں "

﴿ علوم فِقه وحديث مع دولت تقوى واستغناء ،

ایک صاحب طربقت بزرگ عالم کاخواب :

در میں نے ایک نہایت میں بالیش نوجوان لؤکا دیکھا ، جو دارالافقاء میں آیا ، حضرتِ والا اوپر اپنے کمرے میں تشریف فراہیں وہ حضرتِ والا اسٹیلیفون پر بات کرنا چاہتا ہے ۔

بندہ نے بوجھا، ۔۔۔۔ " آپ کون ہیں ؟

بندہ کو بہت تعجب ہواکہ یہ بہاں کیسے آگئے ہاس لئان بندہ کو بہت تعجب ہواکہ یہ بہاں کیسے آگئے ہاس لئان اس کا بوا ؟

میں بندہ کو بہت تعجب ہواکہ یہ بہاں کیسے آگئے ہاس لئان اس کا بوا ؟

والحضرت والاسطيعية بول ان كامقصدىية تصاكه بغرضِ اصلاح حاضري بوئى ہے''

شخ رُوحانی والد ہوتا ہے ، بناءً علیہ خواب میں اس عاجر کے لئے حضرت امام مالک رجمداللہ تعالی کے ساتھ مشابہت کی بیشارت ہے۔ حضرت امام مالك رحمه الله تعالى حديث، فقد، تقوى اورامير المؤمنين بإرون الرست يدرحم التدتعالى جيس تقريبًا يورى متمدّن دنياك بادشاه سيجى استغناءمين شهوريس -

المصحفرتِ والانعجنَّت تك بهنجا ديا ؛ . ایک صاحب طریقت بزرگ عالم کاخواب: و حضرتِ والأمجه ساتھ لے كرجلے، آگے ايك باغيج آيا، حضرت والانے اپنے دستِ مبارک سے باغیج کی طرف اشارہ فرمايا - بنده خيال كرتاب كجضرت والانه بيزمين اب لى ج اوراس میں باغیج لگایا ہے، بندہ کو رکھارہے ہیں"

جَ تَرْكِينُهُ يُوسُف عَلَيْهُ السّلام :

حضرت اقدس کے والد ماجد کا خواب: حضرت اقدس كى بالكل نوجوان بين جب كما بھى آپ كى شادى بھى نېيى بونى تقى آپ پرايك عورت ايسى مفتون بوكئ : قَدْشَغَفَهَاحُبُّاط (١٢ ــ ٣٠)

"اس کاعشق اس کے دل میں گھر کر گیا ہے ؟

تك معاملة بهنج كيا، وه الين جذَبات كوجيبانه سكى ، بات ظاهر بريف برعفرت الأ سعم تعلق بحى بدكم ان كاخد شدتها-

اِس حالت میں حضرست افکرسس سے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی منطوب میں آپ کا گرتا ہی جھے سے بھٹا دیکھا۔

أس وقت حضرت اقدس مزارول ميل دُور بيرون مُلك تعيد اورآپ ك والدصاحب رحمالله تعالى خير لور سنده ميس ، الله تعالى في التى مسافرت بعيده سعة بمارس عضرت كم ليخ صفرت يوسف عليه السلام جيسا تزكيه ظالمر فرمايا -

> ابن دامن این می راسخت گیر، "اس نفس کش کادامن مضبوط پکرو"

أيك صاحب طريقت بزرك كاخواب،

"بنده کمی خیک میں ایک راستہ سے حفرتِ والادامت فی معیّت مبارکہ میں شرکر رہاہے، راستہ میں دونہایت خطرناک مانٹ جرکت کرتے ہوئے نظرائے، جیسے ہی حضرتِ والاأن کے قریب پہنچے تو فورًا دونوں شکو کرلکڑی کی مانند ہوگئے۔ بندھ نے خواب ہی میں تعب کیا کہ یہ سانپ انسانوں کی طرح عقلمندیں کو سے جان طام کر رہے ہیں۔
کیس طرح اپنے کو بے جان ظام کر رہے ہیں۔
حضرتِ والا نے بندہ سے فرمایا ،

بنده نیسی چیزسے مارنا شروع کیا۔ حضرت والانے فرمایا: "بیری وج سے سکو گئے ہیں، میرے ہوتے ہوئے مارناہے تو مارلؤاگریس بہاں سے چلاگیا توآپ سے نہیں مرس سے اورانہیں ایسے مارو"

اس وقت حضرت والانے ایک سانپ بکر کردوس میر زور سے دیے مارا اور بندہ کو بکر ادیا ۔ بھر بندہ نے اس طراقیہ سے اتنا مارا کہ سانس بچول گیا، اور وہاں سے غبار اُڑنے لگا۔ بھروہاں سے چل دیئے، اتنے بیں اسی جگہ سے شور سُنائی دیا، کوگوں نے بتایا:

"خزرك بخيس"

غالبًا جِارِ تَصِ اور آول کے انھیں پکورہ تھے، گروہ ہاتھ ہیں آرہے تھے، اتنے میں حضرتِ والا ایک چاردیواری میں ہیں، اور فرمارہے ہیں:

"میاں!میرے ہوتے ہوئے مارلو ورنہ قابونہیں آئیں گے، انہیں میرے پاس پکڑلاؤ، آجائیں گے "

شاید حضرتِ والاندانہیں بلایا یاکسی اور طرح سے انہیں چاردیواری میں لایا گیا۔ بھرانہیں مارا جانے لگا، یہ معلی نہیں کہ مارنے والابندہ تھایا وہ لڑے اور بیکس طرح مارے گئے ؟

تعبير:

سانپ سے مراد نفس ہے اور خنزریوں سے شیاطین۔ چار کاعد دکثرت کے لئے آباہے، شیاطین کثیر ہیں اس کئے چار خنزر نظر آئے۔ اورخواہش نفس سے دوشعبے حُتِ مال وحُتِ جاہ بہت زیادہ خطرناک ہیں،اس لئے سانپ دو دکھائے گئے۔

یوسانب کوسانب ہی سے مار نے میں تنزنفس کا یہ علاج بتایا گیاہے کنفس کے تقاضا کے خلاف کیا جائے تونفس کا یہ مرض خودہ می اس کاعِلاج بن جاتا ہے ، جیسا کہ دوبزرگوں کا مکا کمہ ہے ، ایک نے دومر سے پوچھا، مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مَا اَنْ فَسِ دَوَاهَا.

ردنفس کی بیماری بی اس کے لئے دواکب بنتی ہے؟ دومرے نے فورًا برحبتہ جواب دیا ، اِذَا خَالَفَتِ النَّفْسُ هَوَاهَا . رحب نفس اپنی خواہش کے فلاف کرنے گئے "

شيض ديوبندو مقانه مجون ،

حضرت اقدس کاخواب و دیمیا می می می می می می می در میما در میس نے اس بارسفر عمره میں میکہ مکرمین خواب میں در کیما کہ مہند وستان سے بانی کی بائب لائن میر سے مکان میں آرہی ہے، میں ٹونٹی سے بانی بہت ہیں گونٹی سے بانی بہت تیزی سے برنا ہے اور گر دونواج کی زمین کومیراب کر رہا ہے "

ا سحار رحمت میں غوط گرنی: معضرتِ اقدس نے فرمایا : دویس اسی سفریں مکہ مکرمہ بیں مراقبۂ وطن (وطن آخریت ) سے لطف اندوز ہور ہاتھا، کچھٹنورگی کی کیفیت طاری ہوگئی اور قلب میں وار د ہوا:

اِنْغَمَسَتُ نَفْسِی فِی بِعَارِیَ حَمَةِ اللهِ .

"میرانفس الله تعالی کی رحمت کے مندوں بی خوط زائے "

الله تعالی اپنے اس عاجز بندہ کے ساتھ اس بشارت کے مطابق معاملہ فرمائیں ۔ وَمَاذُ لِكَ عَلَی الله بِعَنِیْنِ (۱۳ – ۲۰)

مطابق معاملہ فرمائیں ۔ وَمَاذُ لِكَ عَلَی الله بِعَنِیْنِ (۱۳ – ۲۰)

"یہ اللہ رکھ بھی شکل نہیں "

س سرمن نے دل چیرکراس میں تخم محبت بھردیا:

ایک صاحب طرفیت بزرگ عالم کا خواب ،

"بندہ نے شب جعد میں خواب دیکھا کہ صفرت والانے بندہ

بوگرایا، پھرسینہ کوطولاً چیرا اندرسے دل نکالا، پھردل کے دو کمکڑے

کرکے غالبًا بائکل درمیان میں اخروط یا بادام کامغزرکھا اور پھر

دل اور سینہ بائکل حجے پہلی حالت میں کر دیا۔

اس کے بعد بندہ کواس قدر چگر آنے لگے کہ فضایں گول

دائرہ کی صورت میں نہات تیزی سے گھو منے لگا، لوگ اُس وقت

اس کے بعد بندہ کواس قدر چکرآئے۔ لگے کہ فضاییں کول دائرہ کی صورت میں نہایت تیزی سے گھومنے لگا، کوگئی وقت بندہ کو باگل تصور کر رہے تھے، اور بندہ اپنے کوالٹہ تعالیٰ کی مجبت میں مستغرق اور مجنون سمجھ رہا تھا، اور اس وقت بہت لطف آ رہا مقا، اور عین اُسی وقت وہ صیب پاک خیال بیں تھی کہ محبوب کاذکر اس کثرت سے کہ وکہ کوگ پاگل کہنے لگیں "

۱ فيض حلاوت رين

ايد داخل سلسله عالم كاخواب ا

" بی صفرتِ والآکی زیارت سے لئے حاضر ہوا ہوں ہصافحہ سے وقت حضرتِ والآکی انگلیاں مجوسنا شروع کیں جن ہیں سے عجیب قبیم کی شیری و صلاوت حاصل ہورہی ہے۔

زر صفرتِ والا نے توجود جھوٹی سجد کو کراکر ہمت وسیسے مسجد

بنال ہے۔

۳۵ امّت کوفیض ؛

حضرتِ اقدس کاخواب ،

"استاذِ محتربت مفتى محدشفع صاحب رحسال تعالى ميرك پاس تشريف لائے اور فرايا ،

بهرزبان الفاظى بجائے قلبى القاء كے ذريعية مكالم ورج موا-حضرت مفتى صاحب في وايا :

ور آپ کے فیوض امت کے دلوں میں اُتررہے ہیں " میں نے عرض کیا :

" ہاں بجد الله تعالی ناکارہ کے دعظ وارشاد سے اُست کوہبت نفع ہور باہے ؟

حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ؛ "اس سے بھی زیادہ فیض آپ کی تحقیقات علمتہ سے پہنچ رہا ہے ؟ کھرآبک بہت بڑاٹیپ ریکارڈرعنایت فرایا جومتوسط صندق کے برابر تھا اور ارشاد فرایا،

«ابنی تحقیق اس میں ٹیپ کر سے مجھے دیں '' اور تین مختلف پرچوں پرتین سوالات دیئے ،جن کی تحقیق مطلوب

تقصی-

پر دیکستا ہوں کہ کھانے کی بہت بڑی دعوت ہے مطعام دعوت سے جھے تخاف اقدام کے کھانے لے جانے کے لئے آئی بادہ تقالا میں دیئے گئے کہ ان کا اٹھانا خسکل ہے ، میں دیکسی دفیرہ پر لے جانے کے بارہ میں سوج رہا ہوں ۔ استفیل دوخائم میں ماتھیں کھوڑی یہ کھانا گھوڑی پر لاد کرمیرے گھری طرف لارہے ہیں ساتھیں کھوڑی کے دونوں کا بچیمی ہے ، کھانا اتنازیادہ ہے کہ دونوں خادم کھوڑی کے دونوں جانب اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے وزن سنجھالے جانب اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے وزن سنجھالے پیدل آرہے ہیں ، اوران کے لئے گھوڑی پر کھانے کاورن شبھالنا پیدل آرہے ہیں ، اوران کے لئے گھوڑی پر کھانے کاورن شبھالنا پیدل آرہے ہیں ، اوران کے لئے گھوڑی پر کھانے کاورن شبھالنا پیدل آرہے ہیں ، اوران کے لئے گھوڑی پر کھانے کاورن شبھالنا ہو رہا ہے "

تعبيره

"بین نے شب جمعیں ہوقت تحری اسکو ایک الدیں مقام کے کھڑ ایموں،اور میرے بالکل سامنے آیک بزرگ کھڑ سے بین اوپر سفید جادر ڈالی ہوئ ہے، اور تقریر فرمارہ بین، بین بالکل سامنے کھڑا اس رہا ہوں ،اور چاروں طرف جارعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے سامنی کھڑے ہیں، تقریباً آدھے کھنٹہ تک وہ صاحب تقریر فرماتے کے سامنی کھڑے ہیں، تقریباً آدھے کھنٹہ تک وہ صاحب تقریر فرماتے رہے۔

اس کے بعد میں کام کے لئے وہاں سے چلا آیا، تو والیں بلٹنے کے بعد ایک اطب کے بنایا:

» وه صاحب جو کھرے تقریر فرمارہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں -

میں جاری سے واپس مراکد القات کروں اکین معلوم ہواکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے جا بیک ہیں ، اور حضور صلی اللہ علیہ والا کھڑے ہیں "

و محسن عظم صلى الترعليه ولم مك ذريعية وصول:

ایک صاحب طرفیت بزرگ عالم کاخواب:

ر میں نے رمکھان المبارک کے عشرہ نانیدی خواب دیکھاکہ

فالیًّا بوقتِ ظہر مرفرک کے قریب ایک مسجد سے گزر ہوا، خیال ہوا

کہ نماز بڑھ لوں ہمجد کے اوپریعنی چھت پرنماز کا انتظام ہے ایک

گول زینہ ہے ہمسجد اور گول زینہ بعینہ دارا الافتاء کی مجداور حضرتِ الا

کے زبنیکی طرح -

"میرے بیٹے کو چوٹ تونہیں گئی ؟ مچر صرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ کر چڑھایا، گرسال کی طرح پھر مُنہ کے بُل گرا ، حاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وہی شفقت ومحبت کامعاملہ قربایا اور بار بار فرمار ہی ہیں ، "میرے بیٹے کو چوٹ تونہیں گئی ؟

ایسے محبت بھرے لہجہ میں کہ بندہ کواب تک اس کی لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے۔

تقریبًا پائخ دفعه ایسایی ہوا، بالآخرایک دفع حضرت علی فی الله
تال عند نے زور لگا کرسی طرح چڑھا ہی دیا۔ اوپر دیکھتا ہوں کہ
بجائے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ ولم کے حضرتِ والا چہل قدی فرما
رہے ہیں۔ خواب ہی ہیں اس کی وجہ بیم فہوم ہوئی کہ اس ہی حضرتِ
والا کے لئے بِشارت ہے "

تعباره

بفضله تعالى يدبندة عاجز محسن عظم صلى التعليه وسلم كاراستر وكصارط يهجو

اُس دربارِ عالی کنک رسائی کا ذریعہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی بڑکت سے وصول اِ کی اللّٰہ کی مشکلات کو آسان اور لذیذ بنا دیتے ہیں -وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ - (۱۲ – ۱۸) و اللّٰہ ہی سے مدد ما گلیا ہوں "

(m) اَلرَّحُمٰنُ فَسَـ لَلْ بِهِ خَمِيْرًا ٥١-٥٩) « رحن ی شان کیسی یا خبرسے پوچھتے " ايك صاحب طريقت بزرك عالم كانواب: د میں حضرتِ والای خدمت میں ہوں ،اتنے میں آیا۔ بهميان حاضر بوكركها: «مضرت جي ابتائين ميراوصول كب بوكاني بنده اس معدوصول إلى الترجها احضوت والانعفراياء «اوج مفوظيس ريك رتباماً جون " حضرت والانف نظرأورا مطان آسمان بالكل قريب بوكيا الكي محراس شهصيا كوايك برحيد ديا اور فرمايا : "اشخى سال بعد<sup>ى</sup> بنده اس شبهه بین را که پرچیس چالیس سال لکھا ہواہے ياجارسوسال-اس سمے بعد وہ بڑھیا بہت رونی اور بندہ بھی رویڑا کہ وصول

مين اتني مرت ۽ حضرتِ والانے سبق دي<u>"</u>

تعبير

وصول إلى الله كے لئے مدتِ طوملية تك بى كامل كى صحبت الازم ہے۔

ون إصلاح ميس كمال،

ایک صاحب طریقت بزرگ عالم کاخواب ،

" حضرت والاکے پاس حضرت جلال تھانیسری رحمہ اللہ تعالی کامکتوب آیاہے، جس میں آیک اصلاحی الحجن کا حسل دریافت فرمایا ہے یہ الحجن اینے بارہ میں تقی یا لینے صاحبزادہ کے بارہ میں یا کسی مرید کے بارہ میں ۔

خواب کا اکثر حصہ یا دہمیں رہا ورنہ خواب کافی طویل تھا اتنا ضرور یا دیڑا ہے کہ اس وقت بھوا ور اکابر کے اسماء یا ان کا تذکرہ مجی تھا ؟

#### ابل اقتدار کوہدایت ،

حضرت اقدس كاخواب:

و صرر ملکت جزل... میرے ساتھ کھا اگھا ہے، بیں ،ہم دونوں کے سامنے دوالگ برتنوں بیں مکھن رکھا ہے، اس مکھن سے روٹی کھارہے ہیں ، جزل صاحب نے آخری لقمہ اس مکھن سے لیا جو ہیں کھا رہا تھا، حالانکہ ان کے سامنے والے برتن ہیں ابھی کافی مکھن موجود تھا۔

محلف سے فارغ ہوکروہ جماعت سے نماز طبط میرساتھ

مسجد کی طرف جارہے ہیں ، اُن کے چہرہ پرتقریبًا دو اَنگشت ہے اُڑھی ہے ، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انھوں نے ابھی چند ماہ پیشترہی ڈاڑھی رکھی ہے ، اور اب وہ بڑھ رہی ہے "

تعبير:

الله تعالى ميرے ذريعه الله اقترار كو دين كى دولت نصيب فرمائيں گے، وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يعَيزنيزِ ١٣١ – ٢٠) "به الله يركي مضكل نهيں "

بظاہراًگرچہ بیرہبت بعیدمعلوم ہوتاہے اس کئے کہیں اپنے اورعوام کے دین کی حفاظت کے بیش نظر ہمیشہ اہل اقترار سے بہت دور رہنے کی گوشش کرتا ہوں ،ان کی طرف سے بساا وقات نواہش ملاقات کے باوجو دہیں نے بھی نہیں ملاقات کے موقع نہیں دیا، اس کے باوجو دالتہ تعالیٰ کی قدرت سے پھر بعید نہیں کہ وہ اس ناکارہ سے بینے خدمت لینے کے اسباب بیدا فرما دے ، وہ اسباب بلاو اسطہ ہوں یا بالواسطہ نظام ہو ہوں یا بالواسطہ نظام ہو ہوں یا بالطنہ۔

اسباب باطندمیں سے سب سے زیادہ اہم واعلی سبب دعاء ہے، بحدالتار تعالیٰ اہلِ اقتدار کے لئے تدین وصلاحیت کی دُعاء کامیرادائمی معمول ہے۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ ٠(١٢\_١٨) \_\_''التہ ہی سے مرد مانگتا ہوں'' خواب زکر کی تعریماظ سی شدویت میں ''معنثر اور ''سینٹر میں سینٹر میں اس سینٹر میں ایس اس میں میں اس میں میں اس م

خواب مذکورکی تعبیر کاظهور، کرشمهٔ قدرت، مبشرات "که آخر میں - اس سار کا هے ۱۸۵۰ سیدِ دوعالم صلی اللہ علیہ ولم کی محبت و معیّت ،

أيك صاحب سلسله عالم كانواب:

"حضرتِ والا وصال فراجِكم بن اور حضرتِ والا كامرارِمبارك روضهٔ اطهر كم سائق الكل بويت بئ بنده ولال كم اسوج راب ،

'' یہ مقام حاصِل ہوا ہ یہاں توکسی کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی<u>"</u>

اس آیت کرمیہ محصداق کی بشارت ہے: وَمَنْ تَيَطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَا كِلَاكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُرِمِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَّآءِ وَ الصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَلِّكَ رَفِيْقًا ٥ (٣- ٢٩) " اور وضخص التداوراس سے رسول کی اطاعت کرے گا، توبیہ لوگ ان *حضرات کے ساتھ ہوں گےجن پر*الٹہ تعالیٰ نے انعام فرمايا ، بعنی انبیاء اورصدیقین اورشهداءاورصلحاء ،اوربیحضرات بهت الحصے رفیق ہیں"

عِلاوہ ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کا مصلاق

ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ. «ہر خصاس کے ساتھ ہوگاجس سے اسے مجبّت ہے <u>"</u>

وعالمُ صلّى الله عليه ولم نے محبّت كى تصديق فرمادى : ايك عالم فيطويل خواب لكه كربعيجا اس كااجم حصة بدية ناظري كياجاتاب: "كيجريس في آقا (حضور إكرم صلى الشيطيد ولم) مصللحياة النبي صلى الته عليه وسلم محاره بين استفتأه كيا توحضور أكم صلى الته عليه فم نے فرمایا :

#### دوشیخ مفتی رست پید احمد کی کتابیں دیکھو"

۔ سی سے رازی ہاتیں صرف وہی خص علوم کرسکتا ہے جس کا اس کے ساته مجبت كأكبرا تعلق بموبحضور إكرم صلى الشعلية وسلم كي حيات مباركي آب كا خاص رازہے، ا<u>ستم بھنے سے لئے</u> بندہ کی طرف متوحہ فرمانے میں بند<u>ہ کے لئے</u> روىشارتىي <u>ىيى</u> :

أيك بيكه مجبوب دوعاكم صلى التبعليه وللم في محبت كى تصديق

فرما دی۔

دوسری یہ کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ ولم کی حیات مے قصد آب کے بہنچائے ہوئے دین کی حیات ہے جس کتھیں سمے لئے بندہ کی طرف متوہ

وَمَاذُلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ. و معص التارتعالي بي كن دستكيري سي "

التعليه والمحسن عظم صلى التعليه والم كى طرف سع مباركباد: ایک صالح عالم نے لکھا کہ بیری رات بوقت سحر مجھے تواب میں ایک بزرگ کی زمارت ہوئی وہ مجھے دیکھتے ہی نہایت خوشی ى حالت ين بتم كيمائقة فرملنه لك : ومين هررات حضوراكم صلى الشعليه ولم كوخواب من ويكصت ہوں اور آپ صلی التہ علیہ ولم مجھ سے فرمائے ہیں کہ میری طرف سے مفتی رست پر احرصاحب کومبارک باد دے دیں ،وہ کوگوں کے

قلوب کاخوب علائے گرہے ہیں '' ان کا یہ ارشاد ختم ہوتے ہی کچھ فاصلہ پیس نے دیکھا کچود حضوصلی اللہ علیہ وسلم تشریف فراہیں، آب نے انہی بزرگ کی طرف متوجہ ہو کتبہ مفراتے ہوئے فرایا: مزواقعی دلوں کے امراض کا علائے کررہے ہیں'' بیدار ہونے کے بعد بہت ہی مُسرّت کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔

(۱) رَمانهٔ فِتنهٔ مِن رَحْمَةً لِلعَالَمِين مِن التَّولِيهُ وَكَالِيهُ فِي التَّولِيهُ وَكَالِيهُ وَكَالِي التُولِيةِ وَكَالْكُوهُ وَالْكِي شَبِ مِعْ وَلِي فَسِيقِ مِن مِن وَهِ وَلَي مَا اللَّهُ عَلَيهُ وَلَى عَنْهَا مِن اللَّهُ عَلَيهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَلَا مِن اللَّهُ عَلَيهُ وَلَا مِن اللَّهُ عَلَيهُ وَلَا مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللْمُ عَا مِنْ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ مِن اللْمُ عَلَيْكُولُولُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِن اللَّهُ عَا مُؤْمِن اللْمُعِلِّ عَلَيْكُولُولُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ مِن اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِق

 ﴿ ہادی ﷺ اللہ علیہ ولم کی طرف سے اعطاؤ منصر لِ رشاد: من تبلیغی جماعت کو الوداع کرے واپس آریا تھا کہ نیم بیداری کے حالت

یں یوں کیفیت نظرآئی: ''مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے اولایہ آوکام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔

اس اثنادین حضرت والا اور مفتی عبدالرجیم صاحب تشریف لاکر باادب قبراً طهرکی ایک جانب بیشه جاتے ہیں، اتنے ہیں ہمارے گاؤں کے حافظ استاذ جی بھی تشریف لے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المحظم کر بیشے حالے ہیں اور مسکراکر حافظ جی کو فرماتے ہیں: ————"آتے ہیں آگئے"

وه یاؤں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ پھرصنوراِکم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ والاکی طرف مخاطب ہوکر تہ م

فرماتين :

"مفتی صاحب! شناہے آب شختی بہت کرتے ہیں " حضرتِ والا مرگوں رہے اور کوئی جواب نہ دیا بھر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مسکرا کر فرمانے لگے: "آپ بالکل طبیک کرتے ہیں "

بچرخضرتِ والای طرف اشاره کرتے ہوئے سب علماءا وراولیا۔ کومخاطب ہوکر فرمایا :

ومتم سبان کی پروی کرو<u>''</u> "

### امام محمد رَحِمُهُ الله تعالى :

بندہ نے درجۂ رابعہ کے سال خواب دیکھاکہ حضرت امام محدر حمد اللہ تعالیٰ نے بھے ۔ نے بہیں فقہ کے اسباق پڑھائے ،اس کے بعد حضرت امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کار پر بطھاکر فرمایا :

«آؤیس تمہیں بہنچا دیتا ہوں<u>"</u>

بهت دشوارگزار داسته پارکرک ایک بهت براست شاره برا آمارکر فرمایا: دواب آپ خودجا سکته بین "

کھر حضرت امام رحمداللہ تعالی بہت جیرت آنگیز تیزرفآری سے کا رحلاتے ہوئے غائب ہوگئے۔

بنده اس وقت حضرتِ والاکوپوری طرح جانتا بھی ، یی تضا، بعد میں حضرتِ اقدس کے چہڑہ انور کو دیکھتے ہی تھین طور پر بہان لیا کہ بلا شبہہ وہ حضرتِ اقدس ہی کی صورت تھی خصوصًا لحیۂ مبارکہ بالکل ہوبہو۔

ج حضرت موسی علیہ السلام نے ہاتھ کیکڑکر" عارف کامِل" کیک بہنچادیا جس کی خواب بین زیارت سے ہی دل کی کا یا پلط گئی ہ

خوابین دیکھ رہا ہوں جیسے معرب کا سا وقت ہے ،چیزیں واضح نظر نہیں آرہی تھیں ،اللہ تعالیٰ کے سی رسول صلی اللہ علیہ ولم کی زیارت ہوئی ،ظن غالب مقا کہ حضرت موسی علیہ السلام ہیں ،گرتا گھنوں سے نیچے ھا،صحت کا فی اچھی تھی اور قدیمی کافی لمباتھا۔ میں ایک سنسان سرک پر کھڑا ہوا تھا،آپ میرے

قریب تشریف لائے اورمیرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا:

"تم برنظری مت کیا کرہ ، برنظری تہا اے لئے بہت نقصان تھ ہے۔

یسن کرمیرا دل بھر آیا اور بیٹ نے اپنے دونوں بازوؤں سے آپ کے بازو
کوتھام کرسینہ سے نگالیا اور بہت پُر در دلہجہ بیں آپ سے عرض کیا ،

"آپ ہی بتائیے ہیں کیا کروں ، بیں اس کاعلاج کیسے کوں ،

اس دوران ہیں نے آپ کے ہاتھوں کو کہنی کے پاس سے ضبوطی سے پولے

کرمعانفہ کے انداز میں سینہ سے نگار کھا تھا ، آپ اسی طرح کیوے سے پولے سے بھے

ایک دوکان پر لے آئے اور فرمایا ،

ایک دوکان پر لے آئے اور فرمایا ،

'' رَسْتُ بِيداحمد سے علاج کراؤ به تمہارا علاج کریں گئے'' دوکان میں اس وقت حضرتِ والانشریفِ فرمانہیں تھے، مردول ورووروں کا پہم تھا،سب بیٹھے ہوئے تھے۔

تحضرت والای دوکان میں بہت وب مورت شیشے کے مرتبان اور برنیاں کھی ہوئی تھیں ،جن ہیں بہت وب صورت بھی خیرہ اور موتی وغیرہ اور عجیب بہت خوب صورت جواہرا ور موتی وغیرہ اور عجبیب خوب صورت جڑی ہوٹیاں تھیں، دوکان بر موجود خادم نے بتایا ، موجود خادم نے بتایا ، موجود خارت والا ابھی تشریف لانے والے ہیں "

میں حضرتِ والا کا انتظار کرنے لگا۔اس دوران جن پرحضرت ہوسی علیہ است لام کا گمان تصاوابس تشریف ہے گئے۔حضرتِ والا تشریفِ لائے اور گرسی پر بیٹھے گئے۔

الحدالله! بیدار بوت بی اندر کی مینت بدلی بوئی محسوس بوری تحی اور اسی وقت حضرت والاسے علاج کرانے سے پہلے ہی بدنظری کامرض ساتھ فیصد سے بھی زیادہ جاتارہ ا

# الله فيض إمام الحمد رَحمَدُ الله تعالى:

مجھے خواب میں امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، انہوں نے ایک سرخ مخل کی جانماز دی اور فرمایا ،

"بہ جانمازمفتی رست براحرصاحب دامت برکاتہم کو پہنچادو" میں نے وہ جانماز اپنی جانماز رسیحبرہ کی جگہ بھیکا کرنماز فجر پڑھی۔

تعبير،

- الشرتعالي في المام احمد رحمه الشرتعالي كوحديث ، فقد، تعلق مع الله اور بهت عظيم مجابرانه كارامول كي دولت سع نواز التفاء

ریب کریم اپنی رحمت سے اس بندۂ عاجزے بھی بیہ خدمات کے رہے ہیں۔ ولاحول ولاقوۃ اللابہ۔

مُصلِّى كَاسَرَخَ رَبَّكِ مِيرِى خدمتِ جِهاد ہے اور آب كويہ برايت كم مسلح مسلمان بنتے كے مجاہدة كرما پڑے كا ، الله تعالى مدد فرما بيس -

م احمد رحمه الله تعالى كمالاتِ ذيل مين بهت منتسبور بين :

- ① بہت جلیل القدر محدث ۔
- ۞ فقة كے بلند بإييث مہورامام -
  - ولايت ميں بہت اعلى مقام -
- @ جہادی*ں حیرت انگیز کارنامے۔*

الله تعالی نے ضرب اقدس کوان سب کمالات میں جس بلندمقام سے نوازا ہے اس کو پوری دنیا جانتی ہے - اکا کھے تکرزی فیزی سی کا سی کو سی میں میں کا میں میں کا میں میں کور کور کو امريكه مين اقامت حكومت الهيه:

ایک عالم کاخواب؛

میں نے خواب میں صدر امرکی گئی "کود کھاکہ دارالافتا، والارشاد" میں آیا ہے، اور حضرت والا کے انتظار میں ہے، حتی کہ نماز کا وقت ہوگیا، آپ شدر نیب انتظار میں ہے، حتی کہ نماز کا وقت ہوگیا، آپ شدر نیب انتظار میں ہے، حتی کہ نماز کو حضرت والانے نماز پڑھائی، رمگین نے بھی آپ کی افتاء میں نماز پڑھی۔ کچھروہ بہت دیر تک حضرت والا کے خدمت میں بیٹھا ارتبادات سنتا رہا۔ میں نے بہت تعجب سے حضرت والا سے دریافت کیا ،

میں نے بہت تعجب سے حضرت والا کے ماتی رعایت کیول فرانسے ہیں ؟

مضرت والا نے فرایا ، سے سے منرت والا نے فرایا ، سے دریافت کیا ،

تعبایر، الله تعالی بنده سے امریکی میں اقامت حکومتِ الله تیک نصرمت ایس کے ، اگر میری زندگی میں مقدر رنه ہوا تو اِن شاه الله تعالی پوری دنیا میں اقامتِ حکومتِ الله پیسے سلسلہ میں میری مساعی اور تمناؤں و دعاؤں کا نمرہ میرے انتقال کے بعد ظاہر ہوگا۔

َ التَّدَكِيكَ مِيرِي زِندَگَى بِي مِين بِورِي دِنيا مِين عَكُومِتِ اللَّهِ يَقَاعُم بُوطِكُ التَّدِ تَعَالَى مِحْجِهِ وه مِهَارَكِ زِمانَه دَكِهاكُر دِنيا سے الحَهائيں۔ اِنْهَا آمُرُهُ إِذَا إِرَادَ شَيْسًا اَنْ تَنْفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٣٣٣) اِنْهَا آمُرُهُ إِذَا إِرَادَ شَيْسًا اَنْ تَنْفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٣٣٣) دُوه وه فورًا بوجا آلہے تو وہ فورًا بوجا آلہے ؟

#### ۞ رُوحِ توحيد كعصول كى بشارت:

حضرت قرس دامت برکانتم نے اپنے خادم خاص کو بتایا؛
یں نے توحین سے تعلق ایک ضمون کھا ہے، اس کے لیک
دن بعد مجھے بیداری میں کاملے توحید کی صورت یوں دکھائی گئی ؛
"ایک بہت بڑا درخت ہے، جس کی جڑیں بہت مضبوط بین تنا
بہت موٹا، شاخیں بھیلاؤ میں ہر طرف حرز نظر سے بھی تجاوزا ور ملبندی
میں اسمان تک۔

تغير نيج ساور كولكها بواب، أقله لآراله إلا هو.

اس کے اوپرشاخوں پرانٹر تعالی کے اسماء حسنی ہیں یا حضرت انبیاءِ حرام علیہم الشلام کے نام ؟

سيكلفظينبكي منيل بين الله والله وال

مجھے یہ درخت "توحید" سے متعلق تحریر کے آیک دن بعد دکھایا گیا ہے اور

کامل بیداری میں بیٹھے ، جبکہ اس کا کہیں دورتک بھی کوئی خیال نہتھا، نہاوقت تحریراور نہ ہی اس کے بعد -

تحریاورند ہی اس مے بعد میں اس کو توجید ہے متعلق تحریہ تبول اور روی توجید کے حمول کی بتار
سمجھا ہوں ، اللہ تعالیٰ لبنی رحمت سے اس کو حقیقت بنادیں یہ درخت اپنی تمامتر صفاتِ کمال پورے آب وتاب شاق شوکت ، خطمت معلالت کے ساتھا ہے تک میر ہے تھوریں اس طرح قائم ہے گویا کہ آنکھوں سے شاہد محریا ہوں ی معلوم ہوتی ہے ۔
مریا ہوں ی تری تھوری ہر سوئینی معلوم ہوتی ہے۔

اری موری موری موری مورا است ایست کا است است می معلوا است می معلوم کا محضورت می معلوم موتی معلوم موتی ہے معلوم موتی ہے معلوم موتی ہے مگرمہے ساتھ تو معالمہ یوں ہے۔

ے ساتھ کو معامر یوں ہے تری تصویری ہر سوکھنچی معلوم ہوتی ہے

کیابتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ بس اس کے کرم کی بارشوں سے دل مرور سفیمور و مخفور اور عقل محور سے میں دل پرجوان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کوبہ از جام جم دیکھتا ہوں

دومری آیت: تُوَقِی اُکُلَها کُلَّ حِیْنِ بِاِذُنِ رَبِّها الله کِٹراتِ ظاہرہ وباطنہ قلب و قالب میں اتر تے محسوس ہور ہے ہیں اوران کی لذت و حلاوت سے قلب مرشار۔ اللہ تعالیٰ آخر ڈم کک اس شجرہ طیبہ کے ٹمراتِ ظاہرہ و ماطنہ کی سعادت اور

الله تعالى آخر في تك اس تجوهُ طيب محمدً احتِ ظاهرهِ وماطنه لى سعادية لذت وحلاوت ميں لمحه بلمحه ترقی عطاء فرما ئیں۔

#### بشارت مذكوره ك تفصيل،

حضرتِ والا يوم النحر ١٣١٥ من نمازِ عيدك بعد وارالافت اوالارشاد كد وفتر من البنخ المراد النحد رجيب كرفتر من البنخ المميذ علماء كي مجلس من جلوه افروز تقيم، يوم النحد رجيب مباكد دن كے علاوہ وقت بھی ايسا مبارک كه وقت النحر كی ابتداء تھی، عُشّاق البنے مُبوبِ حقیقی كے دربار میں قربانیوں كے نذرا نے پیش كرنے ميں سرشار تھے۔

اُس ساعتِ سعیرہ میں منجانب اللہ ایک نہایت ہی عجیب لطیف ہے غیبیہ کی صورت میں حضرتِ والا کے قلبِ مبارک پرایک ایساتیرمجبت لگاکہ فورًا اسی وقت حالت دگرگوں ہوگئی ہے

بس ایک بجل سی پیلے کوئدی بھرآگے کوئی جرنہیں ہے مگر چو بہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے درون سینۂ من زخم بے نشان زدہ بحسب تم کم عجب تسبیر بے کمان زدہ « تو نے میرے سینہ میں زخم بے نشاں لگایا ہے، میں چران ہوں کہ تو نے عجیب تیر ہے کہاں مارا ہے "

زخی بھی کیاکس کو جسینتریں چھپے دل کو شاباش او تیرافگن اکیا تھیک نشانہ ہے خود حضرتِ والا کے اشعارِ ذیل سے مطابق ہے نہ جانے یہ کیا کر دیا تو نے جب آباں ترہے ہی کرم پرہے اب جاں ہماری لگاتیر دل میں ہوئے نیم بسمل زھے دل فگاری زھے جان شاری دوسرے دن ۱۱رزی الحجری شام تک اس مقام حیرت کی زلف بیجان میں ابتلاء رہا ، اس لذت در دیر دنیا و ما فیہا قربان -اس کے بعد متصل ۱۲رزی الحجری شب سے جذب توحید کا ایسا غلبہ وا کہرت کریم نے "توحید" کے مقامات رفیعہ سے نوازا -انہی" بساتین توحید کی میرو تفریح کی لذت میں وقت گزر رہا تھا، خود حضرت والا سے مصراح ذیل سے مطابق حال سے تھا ہے دھی مستی کہ گر دِیار جون پر کار می قصم "کیا خوب مستی ہے کہ یار کے گر دیرکار کی طرح رقص کر

روا ہوں ۔ حقی کہ آیام تشریق ہے آخری دن بعنی ۱۳ زی الحجہ کو تکبیرات تشریق کے سخری وقت بعینی نماز عصر سے کچھ قبل' شجرۂ توحید'' کی زیارت سے نوازاگیا جس کی تفصیل اوپریشارت کے شخت لکھی جا جکی ہے۔

التٰدتعالی کے اس فضلِ عظیم کے بعد حضرتِ والانے اپنا دائم معمول بنا لیاہے کہ روزانہ رات کوسونے سے ببیٹیز بستر استراحت پرلیط کر رہے کیم کے اس کرم عظیم کے بود عظیم کے بعد عاملہ کامراقبہ فرماتے ہیں اور شجرہ توحید کے تصور کی لذت میں مجو خواب ہوتے ہیں۔

خلدناك



الوازالها

# The second of th

ومبشرات مناميه بين بشارت بمبردا، نمبر ١٧ اورنمبر١٨ كاظهور

یہ تینوں خواب اس زمانہ کے ہیں جب پوری دنیا میں ہرطرف کفر کا غلبہ اور مکمل تسلط تھا ہمسلمان انتہائی تنزل وسقوط میں زندگی بسرکر ہے تھے ، انگریز کی غلامی میں طویل عرصہ گزارنے کی وجہ سے طوقِ ذلت کوعین عربت سمجھتے تھے اور جہاد کے نام کک سے وحشت وخوف۔

علاده ازير حضرت اقدس كامزاج ؟

طبعًا خلوت پسندی، ذوقِ گمنائی ، شهرت سے اجتناب، مناصب سے انکار اورسیا ساتِ حاصرہ سے کوسوں دور۔

ایسے زمانہ میں اوران حالات میں استقسم کے خوابوں کو مندرجۂ ذیل خیالات پرمبنی قرار دیا جاتاہے :

آ تبخیرمعدہ سے — اضغاث احلام "پراگندہ خیالات"۔

· ہوس دنیا سے بتی کوچیچھڑے کے خواب۔

ا نوع جنون سے سے جگ ہنسائی۔

﴿ خَامَ خِيالَ سے \_\_\_ مجذوب كى بر-

مگرحضرتِ والاکے تعلق مع التدکامقام اس قدر مبندکدان خیالاتِ فاسدہ ک طرف نسبت اورعوام وخواص میں برنامی کی کوئی پروا کئے بغیر ایسے بعید از قیاس و **ELECTION** 

وَجَ بِلَكَهُ بِظَاہِرِمِحَالَ وَنَامَكُنْ خُوابِ اوران كَ تَعِيرات كَ عَامِ اسْاعت بَعِي كُوادى -درحقيقت آپ كَ نظرابِنے رب كريم اور قادرُ مِطلق كى اس شان پرتقى : وَاللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

(Y1-1Y)

وَالْورالله لَيْ كَام بِي عَالَب مِن التَّر لِكُ الله عَلَيْ التَّر لِكُ الله عَلَيْ التَّر لِكُ الله عَلَيْ ال إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَتَنَا أَوْط

ربرالطیف کردیا ہے ؟

یہ آیات حضرت اوسف علیہ السلام کے قضہ میں ہیں ، ان کے خواب کی تعبیر کے ظہور کی طرح حضرت اوسف علیہ السلام کے قضہ میں ہیں ، ان کے خواب کی تعبیر کے ظہور کی طرح حضرت اقدس کے معاطمین بھی اس رب کریم کے کرم اور اس کی قدرت قاہرہ کا کرشمہ دیکھئے کہ اس نے حضرت والا کے لئے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب ، اصلاح اہل اقتلار واقامت حکومت اللہ یک تحریجات میں بہت نمایاں کارناموں کے محیرالعقول اساب پریا فرادیئے۔

جنودانله کان تحریجات کی سطوت و بیبت سے پوری دنیا کے طب افوق است کر لرزہ براندام ہیں ، سب سے بڑا طاغوت (سوویت یونین) اِنتہائی ذات کی موت مرچکا ہے اور دومرے وی توٹر رہے ہیں۔

بفضلة تعالى حضرتِ والااليسى بهت سى جهادى تخريجات كى مربيتى فرمار ب بين ياان مين مؤثرا وروافر مقدار بين حصة بي بين جن ك ذريعة نه صرف عالم اسلام كے كئے خطوں ميں اہل افتدار عملاً مثر بعت مقدسه كى تنفيذ كر يكي بين ياكر رہے بين بلكه عالم كفر بھى اپنے تمامتر لاؤلٹ كر، كروفر كے باوجود حضرتِ والا كے شاہينوں كے آگے گھٹے شيكنے اور مہتھيار والئے پر مجبور ہے۔

حضرت والأان جهادي تخريجات مي مال اعانت، وعظ وتبليغ، فت اوي ا

**Allous** 

ترغیب و تخریض بخرر و تقریب علادہ اینے ان سزار دل شاکر دول و تعریبات کے ذراعیت بھی حصّہ لے رہے ہیں جو مختلف ممالک میں اسلام واہل ہسلام کی سرمبندی کی خاطر فربیخهٔ جہادیس جان ومال کے بیمثال قربانیاں پی*ن کریسے ہی*ں۔ ان جہادی تحریکات نے سووست یونین کوجہادِ افغانستان میں ذِلت آخمیز شكست دى جضرت والاك تلامزه ومتوتبلين في تنظيم طالبان مسقبل ہي افغانستان كيصوبة نوست مين كمل اسلامي حكومت قائم كردي تقى -کشمیر مندوستان، تا جکستان، بوسنیا، برما، چیچنیا و دیگر ممالک بی گفرسے برمر بيكار واحدعا لمتنظيم حوكت الانصيار كيه بدلوث، بيباك اوربيمثال قائدً، دنيائے اسلام مے ماية ناز خطبب، عالم إسلام كى دھر كن جھنرت مولانا كماثار مفتى محرسعوداظهر صاحب بجبي حضرت والاك شاكر د وخليفة مجاز بيعت بس-آپ کی جہادی خدمات میدان کارزار میں قتال فی سبیل التداورز م کھانے سے لے کر فرایضۂ جہادی ترغیب و تحریض، وعظ وتصیحت، تصنیف و تألیف، تحریر د تقربر اور صحافت وخطابت تک بھیلی ہوئی ہیں۔ آب سے جہادی اسفار کا دائرہ برصغیر، وطی ایشیا، افراقیۂ جنوب وشال ، پورپ اور جزیرۂ عرب سے بیشتر ممالک پر محیط ہے ۔ تصنیف و تألیف کے باب میں آپ کے درجنوں جہادی رسائل کا آبیں

ی میں تصنیف و تألیف کے باب بین آپ کے درجنوں جہادی رسائل کا ابیں لاکھوں کی مقدار میں مختلف نے باب بین آپ کے درجنوں جہادی رسائل کا کا سبق لاکھوں کی مقدار میں مختلف زبانوں میں شائع ہوکرامت کو جہاد کا بھولا سبق یاد دلا رہی ہیں۔

بیانات کی کیشیں آردو ،عربی اور فارسی میں باک وہند ، بنگلادلیش و برما ، بورپ وافر بقیہ ، کینٹرلاوامر کیہ ، ولیسٹ انڈیز کے جزائر اور امر کیئہ جنوب پناما ، برازیل ، غرض دنیا کے کونے کونے تک بہنج چکی ہیں ،صرف ایک کسیٹ " ہاری سخب " ور الکھ سے زیادہ تعداد میں شائع ہوگئے ہے۔ ور الک الک الک اللہ دور اللہ سے دولاکھ سے زیادہ تعداد میں شائع ہوگئے ہے۔ مالاک ڈوور نیس نفاذِ شریعت محدی کے کئی قائدین حضرتِ والا کے شاگر دومرید ہیں ، بحداللہ تعالی وہاں شریعت نافذ ہو چکی ہے۔ بعض دوسرے علاقوں میں بھی یہ آوازیں اطھ رہی ہیں وہاں بھی بیش ہیش

حضرتِ اقدّس ہی سُمے جانباز ہیں -اِس وقت افغانٹ تان بیر جس نظیم" طالبان" نے حکومتِ اِسلامیہ اور

اس وقت افغانستان ہیں جسے طالبان سے مسلم سے اس وقت افغانستان ہیں جس کے طالبان سے متوسی مسلم سے بیال اس قائم کرکے دنیا کو ورطۂ جبرت ہیں ڈال دیا ہے، جن کی جرات تجاعت مسلم مہارت، بے بناہ ہمیبت، نہا یہ مستحکم وکمل نظام نٹربعیت اور دنیا بھر کے طاغوق اث کروں سے مقابلہ میں سیسہ بلائی ہوئی آہنی دیوار کا منظر دیکھ کراقوام محدہ امریکہ ویورپ انگشت بدندان، دم بخود اور لرزہ براندام ہیں سے المریکہ ویورپ انگشت بدندان، دم بخود اور لرزہ براندام ہیں سے

دونیم ان کی مفور سطحت راء و دریا سم م کررہاڑان کی ہمیبت سے رائی

استنظیم میں مجی حضرتِ اقدس دامت برکانتہم سے تلامذہ ومربدین پیش استنظیم میں مجی حضرتِ اقدس دامت برکانتہم سے تلامذہ ومربدین پیش

پیش ہیں۔
تنظیم طالبان کے امیر ملاع کو بالاتفاق "امیرالمؤمنین منتخب کرلیاگیا
ہے، آپ نے بفضل اللہ تعالی وعونہ اپنی صدودِ ولایت میں مکمل طور پر حکومتِ
الہتی قائم کر دی ہے جو دوسرے علاقوں کی طرف بھی برق رفتاری سے پیش قدمی
کر رہی ہے اوِراس کی کمندیں عالمگیر طح پر پہنجی نظر آرہی ہیں۔
تیرے شاہینوں کے آئے بحقطرہ کہ سیند
ہے تریا بھی تربے شہرسان کے زیر کمند
ہے تریا بھی تربے شہرسان کے زیر کمند
امیرالمومنین "ملاعی" حضرتِ اقدس دامت برکا تہم کے خاص عقیدت مند

ہیں اور آب کی طرف سے ملنے والی ہدایات سے مکمل پابد۔
امیر المؤمنین کے مشیرخاص اور وزیر اطلاعات حضرت مولانا مفتی محد معصوم صاحب قندھاری حضرت والا کے تلمیڈر شید اور خلیفۂ مجاز بیعت ہیں۔
علاوہ ازیں کشمیر، بوسنیا، تاجکستان اور چیجنیا کے محاذوں پر بھی حضرتِ الا کے تربیت بیافتہ مرفروش اپنے مگرخ خون سے تاریخ رقم کر رہے ہیں اورا الل اقتلار ابنی جان بچانے نے کے عوض اقتدار کی قربانی کے لئے تیار ہیں۔
ابنی جان بچانے کے عوض اقتدار کی قربانی کے لئے تیار ہیں۔
صفرتِ اقدس کے صحبت نے ان جانبازوں کے قلوب اور رگ و پے ہیں بیرجذ بہ بجردیا ہے۔

جھپٹنا پلٹنا پلٹ کرجھپٹسنا
لہوگرم رکھنے ہیں یہ بہانے
اللہ تعالی پورے عالم میں اِنِ الحکم کُمُرالاً یِلْهِ کَاعَلَم قائم فرادیں۔
وَمَاذٰ لِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِیْرِ ، (۱۳ – ۲۰)
"یہ اللہ رکھ بھی مشکل نہیں "
بچہ بچہ کی زبان سے یہ نعرہ سُنائی دے رہا ہے۔
کل رُوس بکھرتے دیکھا تھا اب انڈیا ٹوٹمازکھیں گے
ہم برق جہادے شعلوں سے امرکیا حبت ذکھیں گے



#### الابث ارتِ قبولِ جهاد:

حضرت اقدس دامت بركاتهم كاخواب،

میں نے کل جعہ کے بیان میں فرضیت جہاد سے تعلق بھی چندہاتیں کہیں۔ رات کوسوتے وقت بعض ایسے لوگوں کا خیال آگیا جو دینداری بلکہ دین کے داعی بلکہ خاطتِ دین کے بلاخترکتِ غیرے واحد عکم بردار ہونے کے دعوے کرتے ہیں مگر جہاد جیسے فریضہ کی محالفت کرتے ہیں۔

بین سوچنے نگاکہ یہ لوگ پورے قرآن، ذخیرہ احادیث، تمام انبیاءِ کام علیم السّلام اوران کی امتوں کے عمل متوارث ،سیدالمرسلین رحمته للعالمین صلی الٹی علیہ ولم ،آپ سے اصحاب رضی التّدتعالی عنهم اور پوری امتِ مسلمہ کے تعامل متوارث اور روزروشن کی طرح کھلی حقیقت سے کیسے بینے جربیں ؟

اسلام میں جہادی فرضیت اور اس کا ہمیت سے توکوئی معاند سے معاند کا فرجی انکار کرے پوری دنیا میں اپنی حافت بلکہ دلوائل کا شہوت بیش کرنے کی جرأت نہیں کرسکتا، جہ جائیکہ کوئی مسلم اور بڑم خویش داعی دین -

یں نے جب بھی ان کی اس برقہمی اور برحانی پرغور کیا اور اس کی اساس کا کھوج لگانے کی کوشٹ ش کی توبس بہی جواب ملاح کرشمہ اک ان کی جہالت کا ہے یہ

رات کوان سے لئے ہوایت اور فہم دین کی دُعائیں کرتا ہواسوگیا، نواب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ مضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے رات کومیرے کمرے میں میرے بیٹنگ کے ساتھ والے بیٹنگ ہے آرام فرمایا۔ صبح بیدار ہوئے توہیں اپنے باس اپنی سب سے چھوٹی بی کواس کے بائکل بچین کی عمری دیکھتا ہوں، تقریبًا دوسال کی عمرانجی تک بولنے میں زبان صاف نہیں ۔ میں حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرکے بچی سے پوچھتا ہوں :

> "آب ان کوبہجانتی ہیں ، یہ کون ہیں '؟ اس نے کہا: \_\_\_\_نہیں۔ میں نے کہا:

"آپ حضرت عبدالله بن سعود رصنی الله تعالی عنه بین به حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کے صحابی " بجی بہت خوشی سے خوب مجل کر توتلی زبان سے بار بار کہنچہ لگی ؛ "السلام علیک یا عبداللہ بن سعود " آپ نے سلام کا جواب دیا۔

اتنے میں اپنے پاس مختلف قسم کے خشک بھلوں کا ڈھیر دیکھتا ہوں ، ان میں سے ایک قسم کا بھل غالبًا کھجوریں جن جن کرایک تھیلی میں ڈال کڑی کو پکڑا تا ہوں اور کہتا ہوں :

" جب آپ (حضرت عبدالله بن معود رضی الله تعالی عنه) وضوء سے فارغ ہوجائیں تو آپ کو یہ ہریہ دے دیں "

تعبير

حضرت عبدالله بن معود رضی الله تعالی عنده دیث وفقه کے بہت بڑے امام بیں، آپ نے جہادیں بھی بہت بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں، معرکۂ بدر میں اسلا کے بہت بڑے دمن الوجہل کوجہنم رسید کیا، الله تعالی بندہ کے ذریعے علم قرآن وحدیث اور تفقہ کی ضرب سے مخالفین جہاد کی جہالتوں کا خاتمہ فرما ہے ہیں۔ واللہ المستعان۔





#### ﴿ مَقْرِبِينَ مِينِ وُخُولُ كَيْ بِشَارِتِ وُوسِرى بَارِ ؛ ﴿ مَقْرِبِينَ مِينِ وُخُولُ كَيْ بِشَارِتِ وُوسِرى بَارِ ؛

قرآنِ کریم میں ذکرِ مقربین میں سے اوپر کی بشارت میں ابتدائی آیات ہیں اور اس بٹ ارت میں آخری آیات ،

"اوران کے لئے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جیسے پوسٹ یدہ رکھا ہوا موتی ، یہ آن کے آعال کے صلایں ملگا، وہاں نہ بہ بک شنیں گے اور نہ کوئی بیجودہ بات ، بس سلام ہی سلام کی آواز آئے گی "

## ﴿ وَتَشِي عِشِونَ كَاصِلَتُهُ ،

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجِهَا زَنْجَبِيلُا عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلَا (٢١ - ١٨٠١) "اور وہاں ان کوابیاجام شراب پلایاجائے گاجس پر ہنوٹھ کی آمیزش ہوگ یعنی لیسے چشمے سے جو وہاں ہوگاجس کانام سبیل موگائی

### المنارك عُلَى لرنتي،

فَلَمَّاجَا وَزَا قَالَ لِفَتَلَهُ ءَ اِيِّنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا

مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَاهِ قَالَ آرَءَ يَتَ إِذْ آوَيْنَآ إِلَى الشَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَآ اَنْسَلَيْهُ إِلَّا الشَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَآ اَنْسَلَيْهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ اَنْ اَذَكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ عَجَبًاهِ الشَّيْطُنُ اَنْ الْكُثْرَةِ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ عَجَبًاهُ وَهُمَا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعُ فَارْتَدَدًا عَلَى اَلْكَ اَتَيْنُهُ وَهُمَا قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَا نَبْعُ فَارْتَدَدًا عَلَى الله الله وَمَا قَصَالَ الله الله الله الله وَالله الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمُا الله وَمَا الله وَمُلَامُ الله وَمَا الله وَمُا الله وَمَا الله والله وال

(10 tyr-1A)

'' پھرجب دونوں (حضرت موسی علیہ السلام اور آپ کے خادم آگے بڑھ گئے تو موسی نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمالا ناشتہ تو لاؤ ، ہم کو تو اس سفریس بڑی تعلیف ہجے۔ خادم نے کہا کہ لیجئے دیکھئے جب ہم اس بچھر کے قریب ٹھہرے تھے سویس اس مجیل کو بھول گیا اور مجھ کو مشیطان ہی نے بھلا دیا کہ بین اس کو ذکر کرتا اور اس مجھلی نے دریا بین عجیب طور پر اپنی راہ لی ۔

موسیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی، سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اُلٹے لوٹے۔ سوانہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایاجن کو ہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی اور ہم نے ان کو اپنے پاسس سے ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا '' ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا '' اس میں خادم عبدالرحیم کے لئے بھی بشارت ہے۔

# ٥٥ مُرشِرِكَامِل فِعَفُورِ (الرَّصِينَ لِقَلْنَ عَلَيْهِ فَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

میں نے ابھی حضرتِ اقدیں سے اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا، صرف ایک یا دو مرتبہ وعظ میں شرکت کے بعد خواب میں دمکھا کہ میں مکمل پردہ میں حضرت اقدیس کے رُوبرو کھڑی ہوں بہت قریب حضرتِ والاگرتا اور تہبند پہنے ہوئے ہیں حضرتِ اقدیس کی آنکھیں نمایاں اور روشن ہیں اور میری آنکھیں بھی روشن ہیں ، بھرغیب سے آواز آئی :

ی در مفتی رخت براحد کا تو دیکھنا ہی کافی ہے، وہ تو دیکھتے ہی برادیں گئے۔ ان کا تو سر دیکھنا ہی کافی ہے ؟

میادیں گئے ، ان کا تو بس دیکھنا ہی کافی ہے ؟

میرین نے دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑی ہوں اور کسی سے بوجھ رہی ہوں کر حضورا کرم صتی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں ؟ تو تبانے والا بھے نظ میں تہیں آیا بس با تھے۔ اشارہ سے اس نے مجھے بتایا ،

«اس طرف بين، صحاب كرام رضى التد تعالى عنهم كوتعسليم

فرمارہے ہیں <sup>ہی</sup>

میں اس طرف جلی جاتی ہوں وہ آیک وسیع میدان ہے جس میں تاکیر بگاہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں اس میدان پرکوئی چھت نہیں نیکن دیکھنے ہیں ہوں لگاہے کہ میدان پرسایہ ہے ، وہاں نہ تواندھیرا ہے نہ روشی ، اور میدان پریجری ہے، جہاں میں جاکر کھڑی ہوتی ہوں بائکل اسی سیدھ میں بہت فاصلیر شخت پرحضور اِکرم صلی اللہ علیہ سکم تشریف فراہیں ، مجھے صورتِ مبارکہ نظر نہیں آئی ، بس وہ نورانی مجسمہ تھا نورہی نور۔ میں مردوں کی آخری صف سے باہے چھ قدم کے فاصلہ پرکھڑی ہوئی ہوں۔



# ٩ ب ربتًا المنصلة قَالَ الله عنها وقال المنظمة المنظم

مجھے خواب میں حصرت مفتی محد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، آپ ارشاد فرمار ہے تھے ؛

"اس وقت مفتی رست یداحدصاحب جیسا مصلح قلب کوئی نہیں، اس لئے علماء اور عوام برلازم ہے کہ اصلاح قلب کے لئے آپ سے تعلق قائم کریں ؟

# الأسم مكتب (الأسم قدس مبره كالانتخاب،

میں نفس وشیطان اور ترب ماحل سے باتھوں گمراہ ، راندہ درگاہ ہوکرتوہ واستغفار سے سلئے ملک سے مشہور علماء ، اولیاء اللہ اور خانقا ہوں کی تلامش میں سرگر داں رہا۔ سات سال تک تو وقت سے سب سے بڑے بزرگ (ایک بہت مشہور عالم وبزرگ کا نام) کی خدمت میں بھی گزار ہے لیکن ضطرب ہی رہا ، قلبی سکون نہ ملا۔

اکٹراوقات خصوصاً ا**ات کوجاگ کر الٹرتعانی کے حضورین گریہ زاری** کرکے التجاکر تا تھا :

"یاالہٰی! بیجھے تنربیت مطہرہ کے مکمل بابند مقبول ولی اللہ ۔ سے ملادہ ،جس کے سامنے دوزانو ہو کرسابقہ آعال بدسط سنتھار کرکے باقیماندہ زندگی تیری رضا کے مطابق گزارسکوں'' بفضل الہٰی ایک مبارک رات کوخواب میں حضرت حکیم الاُمنۃ قدس کو کی زیارت ہوئی۔ ایک وسیع بلرغ کے پاس چہل قدمی فرما رہے ہتھے، مجھے



حضرتِ اقدَس دامت بركاتهم وفيضهم كي طرف اشاره فرما ديا ـ بحدالته تعالى حضرت حكيم الأمته فترس متره كامقام ولابيت توشي يشي ا دلیاء النه سے بلند ترہے، لیکن حضرتِ اقدس سے کون ملاقات منتھی بس آس بتثارت كے بعد دِل میں ہمیشہ سے لئے فیصلہ کرلیا کہ اِس وقت پوری دنیا میں

حضرت اقدس دامت بركاتهم وفيضهم كالهمسركوني ولى التدنيين -الله تعالى نيحضرت اقدس كى بارگاه ميں پہنچا کرتنام منکرات اور مرقسم سے فیس وقمورسے كيسرياك فرما ديا اورسكون قلب ك بيبها دولت سے نوازا، صدم زاربار الحديث،

٩ سَيْرِه وهَا لَمُ صَلِّى اللَّهُ مَعَلَيْرَ وهَا لَمُ صَلِّى اللَّهُ مَعَلَيْرَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْرَ وَلَا

میں رات کو دُرُود منربیف پڑھتے پڑھتے سوگیا، اس نبیت سے کہ دُرود شريف ي بركت مصحضور إكرم صلى الته عليه ولكم ي زمايرت نصيب بهو، جب آنڪھ لگي توخواب مين حضرت والا کو ديکيھ رماڄوں ۔

٠٠ بشارت عظميٰ:

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّيِّنَا الْحُسْنَى أُولَإِلَّكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَن (۲۱–۱۰۱)

جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ لوگ اس (جہنم) سے دور رکھے جائیں گے۔

 مقربین میں هونے کی بشارے تیسری بار؛ نمبر۵۴ میں مذکورہ آبیت -

# ﴿ رُسُوكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الى دارد السرمضان المبارك بين عفرت والآى دُعا وُل سے اعتکاف كى سعادت نصيب ہوئى ، ٢١ رمضان المبارک كرات بين تبجب كے لئے دگایا ہوا الارم بجنے سے پہلے ایسا عجیب خواب دیکھا کہ اب دل و دماغ اس كى طلاوت سے سرشار ہیں اور باربار دل میں خیال آنگہ کہ جھ جیسے ناكارہ انسان كوجى اتن بڑى نعمت سے مولائے كريم اپنى رحمت سے نوازت بيں اپنے انسان كوجى اتن بڑى نعمت سے مولائے كريم اپنى رحمت سے نوازت ہيں اپنے گھریں بلاكر۔ آنا نھ مَن لَكَ الْحَدَم كُو لَكَ النَّسَاكُرُنَ

خواب میں دمکیصنا ہوں کہ مدرینہ منورہ میں ہوں اور کوئی شخص کیک طرف

اشارہ کرے مجھے کہا ہے:

« هٰذَارَسُولُ اللهِ "

میں اس طرف دیکھتا ہوں تو وہاں حضرت والا کھٹرے ہیں دستاراور عباء پہنے ہوئے، میں فوڑا کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے حضرت اقدس ہیں، تو وہ شخص بھر بڑے زورا ور بقین کے ساتھ کہتا ہے ،

« هٰذَا مُعَـ مَّذَ رُّسُولُ اللهِ ؟

تودیمها بون که رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابهٔ کرام رضی للته تعالی نهم سے گفتگو فرما بسیم بین به میں کھڑا دیمهارہ جا آما ہوں کہ میں اپنے حضرت کی زیارت کررہا ہموں یا که رسول الله صلی الله علیه تولم کی -دل جا بہتا کہ حضرت تعبیر مرحمت فرمائیں -

> تعباير: رسول الترصل الترعليه ولم مك يهني كاراستد كهايا كياب-

### TP فيض مَلِيعُ الْأُلِّكُ مَا تُرْسَ مِنْ وَالْمُ

حضرت اقدس سے بیعت ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزراتھا کہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں سے گھر گئی ہوں وہاں مناجات مقبول پڑھنے کا وقت ہوگیا تو میں بے چھر گئی ہوں وہاں مناجات مقبول پڑھنے کا وقت ہوگیا تو میں بے چپین ہوگئی ، وہاں دُعاؤں کی بہت سی تناہی تھیں ، میں ان میں مناجات مقبول ڈھونڈ تی رہی مگر مجھے وہ نہ ملی ۔ پھر سی نے مجھے دُھاء کی کوئی کتاب دی کہ یہ بڑھ کو تو میں نے کہا :

ری نہیں میں تو مناجات مقبول ہی پڑھوں گ "
پھریس نے دیکھا کہ مجھ عور تیں ہیں ان میں سے ایک عورت میری طرف اشارہ کے کہت ہے ۔

اشارہ کے کہت ہے :

اشارہ کرنے کہتی ہے : میرت مولانا محداشرف علی تصانوی سے بعیت ہوئی ہیں ؟

" پیرخشرت مولاً المحدائشرف علی تصانوی سے بعیت ہوتی ہیں؟ رومری پوجھجت ہے: ۔۔۔۔۔۔۔۔ " وہ کون ہیں ؟ پہلی عورت اسے بتاتی ہے ؛

روی صفرت مواله الحرائترف علی تصانوی جنمول نے بیشتی زاور کھی ہے۔ بیدار ہونے سے بعداس بات برحیرت کے ساتھ بہت مسرت بھی ہوئی کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے مجھے ایسے شیخ کامل سے وابستہ فرما دیا کہ ان سے فیض کو حضرت تکیم الائنہ قارس برترہ کا فیض دکھا آیا ہے۔

بعت کے بعد میں اپنے اندرانقلاب عظیم محسوس کرتی ہوں اور فرطِ مسترت کے میں باربار بیٹھ ول سے اعتبارے اور بے ساختہ زبان پرجاری ہوجا ماہے۔
کمستی میں باربار بیٹھ ول سے اعتبارے اور بے ساختہ زبان پرجاری ہوجا ماہے۔
کہاں سے مجھ کو پہنچا یا کہاں سے برمغاں تو نے
مرا میخانہ اب لاہوت ہے رُوح الامیں ساتی

#### ﴿ لِكَابِرِصِحَابِمَ رَضِى لِاللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ كُلِكُ نَقِيْقَ قَرْمَ رَبِي ٱلْكَامِلُونَ

اَلشَّيِقُونَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ مِلِحْسَانِ رَّضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتُ تَجْرِی تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدُا الْذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ( ٥-٠٠٠)

الله کے کامل بندے

"بومباجرین اورانصارسابق اورمقدم بین اورجننے لوگانواص
کے ساتھ ان کے منتبع بین اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وُہ
سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے
بارغ مہیا کررکھے بیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن رہی ہیں۔
ربیں گے ،یہ بڑی کا میابی ہے "

٠٠٠ رسُوكُ (لِلنَّايَ صَلَّى لِلِلنَّايَ عَلَيْرِي فِي كَاسَالِكِي.

ایک بہت بڑے اور بہت مشہور شیخ طربیقت جو عمر سے بھی اقدس سے بھی بڑے ہیں انہیں خواب میں رسول التّدصل التّدعلیہ ولم کی زیارت ہوئی سے بھی بڑے میں اللّہ علیہ ولم نے فرمایا ،

ومفت رسشیداهد کومیراسلام پېنچادین؟ دل چام تا تفاکه الیسے مقبول ولی الله کا نام بھی لکھ دیا جائے گرانم اسے۔ نام ظام کرنے سے منع فرما دیا ہے۔

مراد بين - حواجر دان المعينا - رحم المر



# وَالروَالِيَ فَالِمِينَةُ

| صفحه | عنوان                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ۲-4  | نسبت موسوته واردات قلبيد كائيندس                              |
| 7-9  | سسیاه دلوں کونصیحت نقصان دیتی ہے                              |
| 4.4  | ہایت صرف اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے                       |
| Y-9  | غیرالٹرک عبادت کرنے والوں کے خلاف ان کے عبودوں ]<br>کی سشہادت |
| 71.  | حق وباطل کامعرکہ بہت بڑی آزمانسٹس ہے                          |
| ۲۱-  | دیتاہے تسلی کوئی بیٹھا مرے دل میں                             |
| ۲۱-  | دعدهٔ حفاظت ونصرت                                             |
| Y1-  | وعدة حفاظت ونصرت                                              |
| 711  | نسبت موسوته، فرعون كششر كاانجام                               |
| 711  | نسبټ موسوته ، فرعونی کست کرکاانجام                            |
| 414  | اولیاء الندکے رشمنوں کا انجام                                 |
| 412  | اولياءالتد كي وشمنون كاانجام                                  |
| 712  | طاغوتی کسٹ کرمیں بھیگداڑ                                      |
| 717  | محزست تدزمان كورشمنان اسلام برقهر الهى سيسبق                  |
| 414  | طاغوق تشكرون فيمطالبه عذاب يجبى ربث لكارهمي تقى               |
| 414  | دیرگیردسخت گیردم ترا                                          |

| صفحہ        | عوان                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 414         | فتح مبین ، ربِّ کریم کا کرم عظیم ، قدرت کاعجیب کرشمه |
| 717         | نقتوں سے بعد بھی ہوایت برنجتوں سے مقدر میں شرآئی     |
| <b>Y1</b> ∠ | التدتعالى معاندين كومراست نهيس ديق                   |
| <b>Y1</b> ∠ | نیم جان بستاند و صدحان دېږ                           |
| <b>71</b> A | آتنچه درو همت شآید آن دم                             |
| 414         | ملحدين كى اذبيتوں پرصبرو درگزر پرانعام عظیم          |
| 414         | وعدهٔ نصرت                                           |
| 119         | سسلام محبت                                           |
|             | روافِض کی رُسبوائی                                   |
|             | جهادين جيرت انگيز كاميابيال معجزات اسسلام            |
|             | طالِستِان پرنزولِ الأكمه                             |



# 

حضرتِ والا دامت برکاتهم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ سوتے میں کوئی آیتِ رحمت ویشارت یا اس ضمون کی کوئی حدیث قلب اُزگ میں وارد ہوتی ہے اوراسی حالت ہیں فورا آنکھ کھل جاتی ہے ، اکثر وہشتر آیا تِ قرآنتہ ہی وارد ہوتی ہیں، اور گاہے گاہے احادیث رحمت ویشارت کا بھی ورود ہوتا ہے ، جن میں سیعض کا ذکر عنوان مبشراتِ منامیہ میں گزر چکاہے ۔ حضرتِ والا مذکورہ حالت مبارکہ سے عصد دراز سے شرف ہیں ابلے ردات محضرتِ والا مذکورہ حالت مبارکہ سے عضد دراز سے شرف ہیں اور ورسلس کے ضبط کا اہتمام شروع کیا تھا مگر چونکہ بعضل اللہ تعالیٰ ان بشارات کا ورود مسلسل بہت کثرت سے ہونے لگاہے اس لئے حضرتِ والا نے ان کے ضبط سے منع فرادیا ، اورارشاد فرایا ،

"کہاں تک کِم جیں گے ؟ اب تو ع شب وروز کامشغلہ ہوگیا"

بسااوقات بیداری میں بھی قلب میں حسّب حال آیاتِ مبارکہ کا وُرود ہوتاہے۔

حضرتِ اقدس کے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے وارداتِ قلبیّہ بھی بکٹرت آیاتِ قرآنیّہ سے ہوتے تھے ۔

حضرت والا کے حکم کی عمیل میں 'واردات قلبیّہ 'کے ضبط کا سلسلہ چھوڑ دیا گیا تھا مگر ایک بہت ہی اہم ، نہایت عبرت انگیزوسی آموز واقعہ مبکہ اعجوباس منے تحریر کیا جاتا ہے کہ شاید اسے بڑھنے والوں کے قلوب میں اللہ تعالی اپنی محبت، تعلق. اعتماد وتوکل بیدا فرادین جس کی برولت براست سے برسے فینستنوں اور ازمائشوں کی تند ہواؤں میں بھی حدوداللہ پراستقامت تصیب ہوجائے، واقعہ

تسبتِ موسوته وارداتِ قلبته کے آئیندمیں: ایک بہت کمراہ اور ملحد بیریس کے مربد بیرونی ممالک بیں بھی بھیلے ہوئے ہیں،ا*س کے مربدوں کی کثرت*، مالی قوت اور حکومت میں اثرور سوخ کے قلاد<sup>9</sup> طبائع میں غلبُہ شروفسادی وجہ سے ان کی طغیانی ، مکرشی اور فرعونیت کا بیرعاکم کم كسِي في يرك ملاف دراسي زبان كصول بس اس يرقيامت آئى - ماريشاني، وحشتناك تشدر بمحمول يحاندركص كمص كرببت بى در دناك ماربيط كالتقل مشغله، اغواد اورقتل میں بہت شہرت ، ان سے ظلم وتشد داور بہیانہ حرکتوں کی دحه سے عوام میں ان سے بہت سخت خوف وہراس بھیلا ہوا تھا۔ حضرت والانے اس کی ہدایت سے لئے پہلے بہت نرمی ، محبت اور دل سوزی سے اس کونصیحت فرمائی اور راہِ راست پرلانے کی ہرجنید کوشش کی گرا<u>س نے الٹااٹرلیا</u>تواس سے اِلحاد وزندقہ سے مثر<u>سے</u>امت کو بچانے سکھے كئے اس كے خلاف بذريعة تقرير و تخرير جها ديثروع فرمايا جس مسعريدوں ميں الكَ لَكَ مَن كُولاً ٱتَّ فَثان بِبِالرِّيطِ إِلَّهُ الْمِكَ طرف اخبارون، رسالون و يوشرون اورميفاطون كوزيع جفنرت والاسك خلاف مضابين كالمسلسل طوفان بياكرديا اور دومرى طرف طيليفون اورخطوطك ذريعيه اغواءا ورسخت سيسخت كأرروائيون كى دھكيوں كالامتنابى سلسلەقائم كرديا ،حتى كېزىم خودىعض خيزواه حضرات نعضرت والاكخدمت بي عرض كيا ا

« ایسے غزارہ قسم سے لوگوں کو چیٹر نانہیں جا ہئے تھا ، اب

جللاتالث

قصّه شروع ہوہ گیا تو آپ اپنی حفاظت کا مکمتل اور بہت مضبوط انتظام فرمائیں ،ان لوگوں سے بہت سخت خطرہ ہے'' حضرتِ والا ہر موافق ومخالف کوجوجواب دینتے اور اسے عام مجالسس ہیں دہراتے بھی رہتے وہ یہ تھا ؛

"اونط كسان كے كھيت ميں چلاكيا، كسان است بھكانے كے لئے ذُكُرُ گئى بجانے لگا، اونط نے كہا: سے بھكانے دہتے ہيں تو مجھے دُكُرُ گئى سے مری بشت پر تو دھول بجتے رہتے ہیں تو مجھے دُكُرُ گئى سے درارہا ہے ؟ "

مجالس میں باربار یوں بھی فرملتے:

"اب توشوق شہادت اعماق قلب سے ابل کرمیرے بدن کے ایک ایک رونگھیں رواں دواں ہے۔ مرجدا کرد از تنم یارے کہ باما یار بود قصم کوتہ کرد ورنہ در دِسرب یار بود

د میرے مجبوب نے میرا سرمیرے دھڑسے جدا کر دیا ہے ، قصہ مختصر کر دیا ورنہ در دِ فراق ناقابلِ محمل ہو رہا تھا ؟ ان دشمنانِ دین سے مطالبات یہ تھے :

- اینے فتوی سے رجوع کا اعلان اخباروں میں کریں۔
  - تقرروں میں ہمارے خلاف کہنا چھوڑ دیں۔
- ہم سے معافی مانگیں اور بھراخباروں بیں اس کا اعلان بھی کریں۔ ان لوگوں نے اپنے بیمطالبات منوانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جیسا کہ اوپر بتایا جا چکاہے۔ ان طاغوتی لشکروں نے اخباروں، رسالوں، پوسٹوں

ا در بمفاطوں کی تولیں کے علاوہ ٹیلیفون اورخطوط کے ذریع بھی اغواء اور سخت سے سخت کارروائیوں کی دھکیوں کو بروئے کارلانے کے لئے ایسے ہتھکنڈ سے استعمال کئے کہ ان کا تصوّر بھی نہیں کیا جاسکتا، گر:

"بفضل الله تعالی حضرتِ والا کے استقلال واستقامت میں بال برابر بھی فرق نہ آنے پایا، بلکہ اعلاءِ کلمتہ اللہ کا بوش اوراس کی خاطر جذبۂ شہادت مسلسل ترقی پذیرا ورموجزن رہا" اس سے بھی بڑھ کر رہا گائے ہے اس سے بھی بڑھ کر رہا گائے کہ آپ نے وام کو ہیجان وانتشار سے بچانے کے لئے یہ تدبیر فرمائی :

و خطوطا ورشیلیفون سے وصول ہونے والی دھمکیوں کو کمل طور پر صیغهٔ رازیں رکھتے ،کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیتے۔اخبار دں، پوطوں بمفاطوں وغیرہ کے مضامین سے عوام میں جو ہیجان پیدا ہوتا اسے نے کرنے کے لئے صبر و تحل پرایسا مؤثر بیان فرماتے کہ سب جذبات مرد پر جاتے "

ان حالات بین حضرتِ والانے ڈیڑھ سال کاعرصہ نہایت صبر تجمل ہتیقلال اور حدوداللہ برجیرت انگیز استقامت سے گزارا، اس صبر و استقلال اور حدوداللہ پر استقامت کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم بیاری کے عالم میں وارداتِ قلبت کی صورت میں سے مرف چند صورت میں سلسل بشارتوں کی بارش سے نوازتے رہے ، جن میں سے صرف چند اہم واردات وبشارات نقل کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے ؛

ا سیاه دلوں کو صبحت نقصان دیتی ہے:

وَنُخُوفَهُمْ مُوفَمَا يَزِنْدُهُمْ الْأَظْغَيَانًا كَبِيَّالُهِ (١٠–١٠) "اورسم ان كودرات رست بي ليكن ان كى برسى مرشى رحق چلى جاتى ہے "

﴿ ہدایت صرف الله تعالی کے قبضهٔ قدرت ہے:

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللهَ هَ هَوَلهُ وَاضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمِوَّخَتَمَ عَلى سَمُعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَيِمِ غِشْوَةً ﴿ فَمَن يَهْدِيْهِ مِنْ بَعُدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُ وُنَ ٥ غِشْوَةً ﴿ فَمَن يَهْدِيْهِ مِنْ بَعُدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُ وُنَ ٥

(TY- MA)

ورسوکیا آپ نے اس خصی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا اللہ اپنی نفسانی خواہش کو بنار کھا ہے اوراللہ تعالی نے اس کوباؤجود سمجھ بوجھ کے گراہ کر دیا ہے اوراس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اوراس کی آنکھ پر بردہ ڈال دیا ہے ،سوالیت خص کواللہ کے بعد کون ہدایت کرہے ہے کیا تم بھر بھی نہیں سمجھتے ہے،

﴿ غَيراللهُ كَي عَبادت كَرِفْ والوس كَي خلاف ان كَي معبودول كَنْهُاد ، فَقَدْ كَذَّ بُؤَكُمْ بِمَا تَقُوْلُونَ فَمَا لَسَّنَ طِينَهُ وَنَ صَرَفًا

وَّكَانَصَّوَّه (۲۵–۱۹)

" لوتمہارے ان معبودوں نے توئم کو تمصاری باتوں میں جھوٹا

تطييرا ديا، سوتم نه توخود عذاب كوثال سكتے ہواور نه مدد ديئے جا ا حق وباطل کامعرکہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمُّرِلِبَعْضِ فِتْنَةً ﴿ اَتَصْبِرُولَ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ٥ (٢٥-٢٠) "اورم نے تہار سے بعض کو بعض سے لئے آزمائیش بنایا ہے کیاتم صبرکرو گئے ؟ اور آپ کارب خوب دیکھ رہاہیے " دیتاہے آسٹی کوئی ہیٹھا مرے دل میں ، ٱلْآاِنَّ ٱوْلِيَكَاءًا للهِ لَاحْتُوفَ عَلَيْهِ مُرَوَلَاهُمُ مُ يَحُوَّ نُوْنَ٥(١٠) ٣٢) مغمی ہوتے ہیں (اللہ تعالیٰ ان کوخو فناک اورغمناک حوار سنے سے

" يادر كصوكه بلاشبهالله كعدوستول يرندكوني الديشيه اورينوه بچاتےہں)<u>"</u>

🕥 وعدهٔ حفاظت ونصرت؛

فَسَيَكُفِينًا كُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ (٢ ــ ١٣٤) " توآپ کی طرف سے عقریب ہی تمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالى اورالله تعالى سنت بين جائت بين "

(٧) وعدةُ حفاظت ونصرت:

امِنِينَ ..... لَا تَعَافُونَ \* فَعَلِمَ مَالَمُ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَٰ لِكَ فَتَحًا قَرِيْبًا ٥ (٣٨ ـ ٢٧) د امن امان سے ساتھ . . . . . . بسی طرح کا اندنشیہ نہ ہوگا ، سو

الله تعالى كووه باتيس معلى بين جوتم كومعلوم نبين بجراس معيم بلط لگه الحقا كيف فتح دسه دى '' نسبت موسوته ، فرعونی لث كركا استجام :

وَلَقَدَاتَيْنَامُوسَىٰ تِسْعَ الْبَتِبَيِّنَتِ فَسَّلَ بَنِيْ الْمَا الْمُوسَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

"اورہم نے موسی کو کھلے ہوئے نومعجزے دسینے جکہوہ بالمائیل سے پاس آئے بتھے ، سوآپ بنی امرائیل سے پوچھ دیکھئے، تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسی میرے خیال میں تو ضرور تم پرکسی نے جادوکر دیا ہے ، موسی نے فرمایا تو خوب جانتا ہے کہ یہ عجائیا خصص آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے بیجیجے ہیں جو بھیرت کے ذرائع ہیں اور میرے خیال میں ضور تیری کم بخت کے دن آئے ہیں، پھر اس نے چاکا کہ بنی امرائیل کے اس مرزمین سے قدم اکھاڑ نے ، موجم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا "

( نسبت موسولة ، فرعون الشكركا انجام ، و فِي مُوسَى إِذْ آرْسَلُنْ اللهُ فِرْعَوْنَ بِسُلُطْنِ مَّيِينِ وَ فَيَ مُوسَى إِذْ آرْسَلُنْ اللهُ فِرْعَوْنَ بِسُلُطْنِ مَّيِينِ وَ فَيَ مُوسَى إِذْ آرْسَلُنْ اللهُ فِي فَيْوَنْ وَ (۵۱ — ۲۹،۳۸) فَتَوَ لَيْ بِرُكِينِهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهُ مَنْ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلّالِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

ان کوفرعون کے پاس ایک کھلام بجزہ دے کر بھیجا، سواٹس نے مع ارکانِ سلطنت کے سرائی کا ورکہنے نگا کہ بیر ساحریا مجنون ہے۔ (۱) اولیاء اللہ کے دہمنوں کا استجام ب

قَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُّفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ وَقَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّهِ لَنُبَيِّتَ نَّهُ وَالنّا الْاَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ وَقَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّهِ لَنُبَيِّتَ نَهُ وَالنّا وَاهْدَ فَكُرُ لَا مَكُرُ وَاهْدُوا مَا شَهِ لَمَا اللّهِ لَاَنَا مَهْ الْكَافَةُ وَالنّا لَصَلّا فَوْنَ وَمَكُرُ وَاهْدُوا وَمَكُرُ وَاهْدُوا وَهُمَا رَبّا وَاسَانَهُ وَالنّا وَهُو مَهُ وَالنّا وَهُو مَا مُرَوا مَكُرُ وَاهْدُوا وَهُ مُرَا وَهُ مُرَوا وَهُ مُرَا وَهُ مُرَوا وَهُ مُرَا وَهُ مُرَا وَهُ مُرَوا مَكُرُ وَاهْدُوا وَهُ مَكُرُ وَهُ مَكُرُ وَهُ مَكُرُ وَهُ مَكُرُ وَاهْدُوا وَهُ مَكُرُ وَاهُ مَكُرُ وَاهْدُوا وَهُ مَكُرُ وَاهُ مَكُرُ وَاهْدُوا وَهُ مَكُرُ وَاهُ مَكُرُوا مَكُرًا وَهُمَكُرُ وَاهُ مَكُرُ وَاهُ مَكُرُ وَاهُ مَكُرُ وَاهُ مَكُرُوا مَكُوا وَهُ مَكُرُوا مَكُونَ وَهُ مَكُمُ وَمُوا وَالْمُونُ وَاعُلْمُوا وَاللّهُ وَالْمُعَالِقُولُهُ مُنَا وَاللّهُ مُنْ وَالْمُعُولُ وَالْمُولِ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُكُلِّ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"اوراس بنی بین و سخص سخے جو سرزین میں فساد کیا کرتے سے اوراصلاح نہ کرتے سخے، انہوں نے کہا کہ آبس میں سباللہ کی میں مطاق کہ ہم سنب کے وقت صلیح اوران کے متعلقین کو جا ماریں گے، پھرتیم ان کے وارث سے کہددیں گے کہ ہم ان سے متعلقین کے مارے جانے میں موجود نہ سخے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ متعلقین کے مارے جانے میں موجود نہ سخے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ایک خفیہ تدبیر کی اور ایک خفیہ تدبیر کی اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے کی اور ان کو خبر بھی نہوئی، سود کھیے ان کی مقرارت کا کیا انجام ہوا کہم نے ان کو اور ان کی قوم کوسب کو غارت کردیا۔ سویہ اُن کے گھریں جو ان کی وران پڑے ہیں ان کے کفر سے سبب سے ، بلاشبہ اس میں بڑی عبرت ہے دانشمندوں کے لئے "

حضرت صالح عليهالسلام اورآب سي متعلقين كوقتل كرنے كامنصوب بنانے





والے ان نوبر بختوں کی طرح حضرتِ والاکو اغواد وقتل کی دھمکیاں دینے والوں اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے والے محدوں میں سیجھی نوبر بخت پہیٹ بہین متھے جن کابیت براحشر ہوا۔

( اولياء الله محديثمنون كاانجام:

قُكُذَّبُونَهُ فَعَقَرُوهَا لَهُ فَدَمُ دَمُ عَلَيْهِمُ رَبَّهُمُ مِلِدَنَيْهِمُ فَكَالَّةِ مُرَبِّعُهُمُ مِلَانَا فَكَالَّةُ فَدَمُ كَالَّهُمُ مَا يَعَالُ فَكَالُهُمُ فَلَا الْحَالُ الْعَلَا فَي الْمَا الْحَالُ الْعَلَا فَي الْمَا الْحَالُ الْعَلَا فَي الْمَا الْحَالُ الْعَلَا فَي اللّهُ الللّ

"سوانبول نے بغیر کو جھٹلایا بھراس اؤٹٹن کو مار ڈالا، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرائی بھراس کو عام فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کواس ہلاکت سے اخیرش کسی خرابی کا اندیشہ نہوا؟

اس اونین کا وجو دحضرت صالح علیه السلام کامجرزه تضا، کفار نے اس دلیل نبوت کی قطع و برید کی توالٹ دیا ان کو تباہ کر دیا ، اسی طرح حضرت والا کے درمی کا میں مندرجہ دلائل تنربیت کی قطع و بریداور فتوی میں مندرجہ دلائل تنربیت کی قطع و بریداور فتوی میں تخربیت کرنے ذلیل وخوار ہوئے۔

﴿ طَاعُونَ لَتُ كَرُونَ مِن سَجَكَدُرُ ا

سَيُهَنَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَهِ (۵۴ – ۲۵)

"غقرب يجاعت سُست کهائے اور ببطے بجر کربھا کسے "

"غقرب يجاعت سُست کهائے اور ببطے بجر کربھا کسے "

"خشتہ زمانہ کے دہشمنان اسلام برقہر اللی سے سبق ،

وَلَقَدْ اَهْ لَكُنَا اَشْدَا اَسْدَا اَسْدَا اَسْدَا اَسْدَا اَسْدَا اَسْدَا اَسْدَا اَسْدَا اللّهِ الْوَلُونَ وَالْا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

﴿ طَاعُونَى الشَّكُرُولَ فِي مَطَالِبُ عَذَابِ كَ بَهِي رَطَّ لَكَارَ كُمِي مِنْ اللَّهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إَلَّا اَنْ قَالُوا اثْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إَلَّا اَنْ قَالُوا اثْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إَلَّا اَنْ قَالُوا اثْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ فَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

"سوان کی قوم کاجواب سی بینظاکتیم پراللہ کاعزاب لے آؤ اگرتم سیچ ہو" آگے اس کاجواب ہے۔

ه دیرگیرد سخت گیرد مرترا:

" وه ذرادیرسے پکڑتاہے گربہت سخت پکڑتاہے" ویسٹنٹ خجِلُونک بالْعَذابِ وَکَنْ یُخْلِفَ اللّٰهُ وَعُدَهٔ اللّٰهُ وَعُدَهٔ فَ وَإِنَّ یَوْمًاعِنْدَرَیَّاکِ کَالْفِ سَنَةِ قِیَّاتَعُدُّوْنَ (۲۲سسے) "اور سِہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، حالانکرالٹر تعالی ہمی اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا، اور آپ کے رہے پاس کا ایک دن برابر ایک ہزار سال کے ہے تم لوگوں کے شار کے موافق "

اس کی تشریخ کور کا کرم عظیم، قدرت کا عجیب کرشمہ :
اس کی تشریخ خود حضرت والا کے الفاظ میں پیش کی جاتی ہے، ارشاد فربایا :
" میں فجر کے بعد تفریخ سے واپس آ کرصب ممول استراحت
کے لئے لیک گیا، سونے کے بعد چندہی لمحات گزرے کہ قلب
سے بہت زبردست چوط کے ساتھ آواز آئی :
" چارسو آٹھ!! چارسو آٹھ!! چارسو آٹھ!!! چارسو آٹھ!!! بھور ساتھ آئی کھی ہی فور اُ آئی کھل گئی، دوبارہ سونے کی کوشنس کی آئی کھی ہی

تھی کہ بچرصرب شدید کے ساتھ وہی آواز :
"چارسو آٹھ! چارسو آٹھ!!!"
دل پربہت سخت چوٹ پرچوٹ پڑرہی تھی، تیسری بار
پھرسونے کی گوشش کی تو فورًا ہی بچروہی چڑوں کی بھرمار:
"چارسو آٹھ! چارسو آٹھ!!!"
بالآخرا ٹھ کر بیٹھنا پڑا، شوع ہی سے دل میں اس کا مطلب یہ
آرہا تھا :

'' قرآنِ مجید کے جس نسخہ پرتلاوت کامعمول ہے اس کاصفحہ نمبر ۸ بهم دمکیھو''

یں نے ہر جند کوشش کی کہ سونے کامعمول پوراکرلون اس کے بعد اٹھ کر دیکھوں گا، گروہ کہاں سونے دے و رب کریم نے بے بہ بے اتنی زبر دست چوٹیں لگائیں کے جب تک اٹھ کریٹھیں گیا چھوڑا نہیں۔ گیا چھوڑا نہیں۔

اس پوری سورت کے ایک ایک لفظیس اللہ تعالی کے انعاماتِ عظیمہ اور بجیب سے بجیب تربشارات کے خزانے ہیں جن کو پورے طور پر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سمجھاہے، دومرے



#### کیسی کی دہاں تک رسائی نہیں ۔ اس وقت سے بیں نے " چارسوآٹھ"کے صدقہ سے دعاء ما بگنے کامعمول بنالیا ہے "

"وارداتِ قلبتہ "کے ذریعہ وصول ہونے والی ان بشاراتِ عظیمہ کے چند ہی روز بعد اللہ تعالی نے شیطانی تشکروں کی کمرتوڑ دی ، طرح طرح کی نقمتوں اور عذا بوں میں گرفتار کر سے سب کوخائب وخاسر کر دیا ، حتی کہ بھرانہوں نے حضرتِ والای خدمت میں معافی کی درخواست کی جصرتِ اقدس دامت کراہم فی درخواست کی جصرتِ اقدس دامت کراہم نے جواب میں ارشاد فرمایا :

«ان معاملات میں میری ذات کا قطعًا کوئی دخل نہیں،اسس لئے مجھ سے معافی مانگنے کا کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا، یں نے جو کے بھیجے کیامحض اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا ہے اور تم لوگوں نے مسیسرے خلاف جو فتنه بریا کئے ہیں اور فسادات پھیلائے ہیں وہ در حقیقت میری مخالفت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور بغاوت ہے ، اس الشاين ان شرارتون اور ملحدان عقائد مستوب كريس الثار تعالى يه معافي ما للك ، ميرا التدراضي تويين عبي راضي " التدتعالى حضرت والاكاس قرب خاص سيهم سب كوحشة وافرة عطساء فرمائیں۔ اپنی محبت، تعلق اور ہر مرحلہ میں دین پراستقامت کی دولت سے نوازیں<sup>ا</sup> آپ کے فیوض سے امت کو تاقیامت زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائیں۔آمین (المَ تَقْمَتُون كَ بِعِرْجِي بِرَايِت بِرَجِنُون كَ مَقْدَر مِين نه بِولُ: وَنُخَوِّفُهُمُ مَ فَمَا يَزِنُدُهُمُ إِلَّا ظُغْيَانًا كَبِيْرًا (١٠–٣٠) «اوریمان کوڈراتے ہے ہیں لیکن ان کی ٹری سکتی ٹرصی جاجاتی ہے "

حضرتِ والاکامعمول تھاکہ ان ملحدوں اورجان کک کے دیمہوں کے لئے
ہدایت کی دُعا، فرمایا کرتے تھے، بالخصوص نمازوں کے بعد۔
واردِ مذکوریس اس طرف اشارہ ہے کہ طرح کی ذلتوں اورنقمتوں کے
بعد بھی ان بدیختوں کے مقدر میں ہدایت نہیں، اس کے باوجود حضرتِ والا نے
ان کے لئے ہدایت کی دُعاء کامعمول جاری رکھا۔

التدتعالى معاندين كوبدايت نہيں ديتے ،

وَلْوَشِئْنَا لَكُوفَعُنْهُ بِهَا وَلْكَنَّهُ اَخْلَدَ الْمَالُا الْاَمْضِ وَاتَّبَعُ هَوَلُهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ الْنَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ اَوْتَنْزَكُهُ يَلْهَتْ فَإِلَا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُولُا بِالْبِينَا عَاقَصْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّمُ مُ يَتَفَكَّرُونَ (١٣-١٤١) بالْبِينَا عَاقَصْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّمُ مُ يَتَفَكَّرُونَ (١٣-١٤١) بالْبِينَا عَاقَاقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّمُ مُ يَتَفَكَّرُونَ (١٤-١٤١) والراكزم چاہتے تواس كو اُن آيوں كى بدولت بلندم تهركية مرف تكاسواس كى حالت كتے كسى ہوكئى كہ اگر تواس پر حملہ كرف تكاسواس كى حالت كتے كسى ہوكئى كہ اگر تواس پر حملہ مرف تكاسواس كى حالت كتے كسى ہوگئى كہ اگر تواس پر حملہ ان لوگوں كى ہے جنہوں نے ہمارى آيتوں كو جُطلايا سوآب اس حال كوبيان كر ديكئے شايد وہ لوگ كھ سوجيں " وبيان كر ديكئے شايد وہ لوگ كھ سوجيں " ومان بستاندو صدحان دہد ؛

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلَمِ عَلِیمُّ (۱۲—۲۶) "ہم جس کوچلہتے ہیں خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں اور تمام علم والوں سے بڑھ کرایک بڑا علم والاہے ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو مخالفین کی اذبتوں پر صبر کرنے کی بدولت یہ درجات عطاء ہوئے، اسی طرح ہمار سے حضرت کو ملحدین کی اذبتوں پرصب راور قدرت کے باوجود درگزر کرنے پر نہ بیٹارت ملی۔

> ﴿ آَيَخِهُ دَرُومِمِتَ نَهِ آيِدِ آنِ دَهِ ، آتنادِ کَاکرتِرِ فَهِمُ وَگمان مِن جَي نَهِين آسکتا " وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ هُ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِكِيسُرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِكِيسُرًا ٥ (٩٣ – ٣ تا ٢)

قَالَ لَا يَنَالُ هَفَدِى الظّلِينِينَ "(التَّرَتعالَى نَهِ حضرت الرابيم عليالتهام سے) فرمايا كو بيرتم كو كوكوں كامقتدا بناؤں گا، انہوں نے عرض كيا اور ميري اولاد ميں سے بھي كسى كسى كسى كو، ارشاد ہواكہ براع ہد خلاف ورزى كرنے والوں كونہ بيں ملے گا " وعدة نصرت :

ُ اِنَّالَنَنْصُرُمُ سُلَنَا وَالَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْمَيَوَةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ٥ (٣٠—١٥)

"یفینگاہم اینے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی ہی ہے مدد کرتے ہیں اور اس روز بھی جس میں گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے" خلالك

۱۳ سالم محبت:

وَتَرُكُّنَاعَلَيْهِ مَا فِي الْإِخِرِيْنَ ٥ سَلَامٌ عَلَى مُنْوسَى

وَهَارُونَ٥ (٢٤ – ١١٩ - ١٢٠)

"ادریم نے ان دونوں کے لئے پیچھے آنے والے گوکول میں میں بات رہنے دی کہ موسی اور مارون پرست لام" میں بات رہنے دی کہ موسی اور مارون پرست لام" اس میں جین میں اقدیس دامیت مرکماتھ سے برائت اقرالے مؤسن وعی الرحم

اس میں حضرتِ اقدس دامت برکاتہم کے ساتھ راقم الحروف بندہ عبدالرحیم کے لئے بھی بشارت ہے ۔

إن بشارات كے بارہ من حضرت والا فراتے ہيں :

" قاعده کے مطابق تواس قسم کی پشارات خوف وطراورغم و فکر کی حالت میں خوف زدہ وافسردہ قلب حزین و دل عمکین کی تسلی وسکین کے حطاء کی جاتی ہیں گریعون اللہ تعالی میرے قلب پر توکسی قسم کے خوف کابال برابر بھی الربہ ہیں، بلککسی خطر کاکسی گونٹۂ قلب پر بھی گرز ہیں، بیمض میرے اللہ کا کرم ہے بھیم کی مالت میں بھی ایسی بشارات عظیمہ کا تسلسل مکل سکون قلب کی حالت میں بھی ایسی بشارات عظیمہ کا تسلسل کرم بالائے کرم ہے۔

حضرت والاسے اس ارشادی آب سے حالات سے بوری بوری تصدیق ہوتی ہے، نہسی نے بھی کسی سے مالک کا کوئی اثر آب پر دیکھا، نہ ہی حفاظت کا کوئی اشان، گھرسے اہر حانے کا معمول جس طرح پہلے تصااس میں ذراسی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، جعرات کی شام کوعصر سے بعد شہرسے باہر بہبت دور شنسان پہاڑیوں پر تفریح، مغرب کی نماز وہیں پڑھنا اور رات کو بہت دیرسے والیسی شیمول بلاخوف وَتطرح اری رہا، جبکہ اس زمانہ میں شہر کے اندر دن دہاؤے گئیتی اور بلاخوف وَتطرح اری رہا، جبکہ اس زمانہ میں شہر کے اندر دن دہاؤے گئیتی اور

قتل وغارت کی واردات روزانه کے عمولات ہیں داخل ہوگئی تھیں۔ حضرتِ والا کے اس تفریحی دورہ کا دن، وقت، جہت، راستہ ادر مقب آ تفریح و بناز، پھرواپسی کا وقت سب کا ایک نظم تعین ہے جس سے بھی جری درا بھی تقدیم یا تأخیر نہیں ہوتی، ایسے مواقع کو تو دشمن بہت غنیمت بھیا ہے، اس لئے بعض خلصین نے کئی باراس بارہ میں عرض کیا گر حضرتِ والا اس کی بزدلی کا ایسا مذاق اڑاتے کہ اس میں مزید کھے کہ ہمت نہ رہتی ۔ سکمی کوئی عرض کرتا :

و محضرت الشهر سے اندرون دہار ہے تال کا سلسلہ جاری ہے آت باہر تشہر سے اندرون دہار ہے تال کا سلسلہ جاری ہے ، آپ باہر تشریف نہ ہے جایا کریں " آپ مسکراتے ہوئے فرماتے ،

و قتل وقتال توشهر کے اندر ہور ماہے، میں شہر سے باہر حیاتا ہوں، اور دن میں ہور ماہیے میں رات کوجاتا ہوں '' من من قلہ مار

بچرجب دستمنان اسلام بالخصوص روافض سے حضرتِ اقدس کے زبانی قلمی جہاد کانقارہ عالم میں چارشو بحضہ لگا اور آپ کی تقریر و تحریبیں بیداعلان تشر ہونے لگا: ''جوشیعہ قرآن پراپناایمان ثابت کردے اسے لاکھ روپے دول گا"

821(32)

#### فَكَهُ أَيْنُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَا لَقِكَ كَارَالِينَ فُوتًا عِزِيزًا مِنْ

المركف فواوالله شين المالة المراجعة الم

مِنْ عَالَى فَي إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



متل تہورہے کہ کوئی ہائی کوچیڑے تونی سکتاہے کر ہاتھی۔ نے کے بعد بچنا محال ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے صرب قدر وامت فهركوتمام باطِل فرقول بالخصوص اسلام كازلى يتمن وافض مخطلاف سربنام بنايا ہے جس كى كاف تو كاف جيك سے بى ان كى يره بوئي چلى جارى بين يى وجهدے كه وه بروقت كيكونقصان نے کے دریئے رہتے ہیں مگروہ جتنا ترقیقے ہیں جال ان کی کھال ہیں ساہے۔زیرِظربابان کی اسی ذِلت رُسوائی پرمزشیزوال ہے۔ 

# روايعي ي تسول في

روافِض کے خلاف حضرتِ والا کے زبانی قلمی جہاد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہار سواکیا تو انہوں نے بغرضِ انتقام ناپاک عزائم بروئے کار لانے کی مہم بہت تیز ترکر دی، ان کے ساتھ ایک بیرون حکومت کے علاوہ رُسولئے زمانہ موائی حکومت کا بھی بھر اور تعاون تھا اِن حالات بیں اللہ تعالیٰ حضرتِ والا کو مبلسلۂ بشارات سے مشرف فرماتے رہے ، جن کا وُرود اس قدر کشرت سے تھا کہ ضبط سے باہر۔ ان بیں سے جو احاطۂ ضبط بیں آ سکیں تحریکی جاتی ہیں ؛

﴿ اَللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّاهُ وَعَلَى اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوَّوِينُوْنَ (٣-١٣) "الله كه سواكوئ معبود نهيس، اور مسلمانون كوالله بى برتوكل ركصنا جائه "

﴿ وَكَنْ يَبَعْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَلْفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًاهِ (٣–١٣١)

"اور برگزالتُّ رتعالی کافروں کومسلمانوں کے مقابلہ میں غالب نہ فرائیں گئے۔ "
ور مرز اللہ مقالی کافروں کومسلمانوں کے مقابلہ میں غالب نہ فرائیں گئے۔ "

﴿ سَنُلَقِی فِی قُلُوبِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا الرُّحَبَ بِمَا اَشَرَکُوْابِاللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا لَكُوبُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِمُلْمُ

"ہم ابھی کافروں کے دلوں ہیں رعب ڈالے دیتے ہیں اس وجسے کانہوں
ف اللہ تعالی کانٹرکی ایسی چزکو کھم ایا ہے جس پرکوئی دلیل اللہ تعسالی
ف نازل نہیں فرائی اوران کی جگہ جنم ہے ،اور وہ بُری جگہ ہے ظالموں کی "
وَمَنْ يَنَوَلُ الله وَرَسُولَه وَ الّذِيْنَ المَنْوَا قَانَ حِدِرْبَ اللهِ هُدُمُدُ الْغَلِبُونَ وَ (هـ ۱۵)
الْغَلِبُونَ وَ (هـ ۱۵)



"اور چھن اللہ ہے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور مُومنین سے سوالٹ کا گروہ بلاشک غالب ہے "

<u>وَالْدِنِنَ كَذَّبُوْ بِالْحِيْنَا يَمَنَّهُ هُوَ الْعَدَّابِ بِمَا كَالْوَّا يَفْسُعُوْنَ ﴿ ١٩٩ )</u>
"اورجولوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بہلائیں ان کو عذاب ہوتا ہے اس وجب سے کہ وہ فسق کرتے ہیں ؟

﴿ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوانُورَاللّٰهِ بِاَفُواهِهِ مَرْ وَاللّٰهُ مُتِ مُّرُنُورِم وَلَوْ كَرِهَ الْكَلْفِرُونَ ٥ (٢١ — ٨)

" يَدُوكَ بِون جِاجِت بِي كَمَ اللهِ كَ نُور كُولين منه سے بُجُهَادِي ، مالائكه الله النه النه فُور كُوكمال مُك ﴾ فِياكر رہے گا، كُوكافر كيسے بى نافوش ہوں ؟ ﴿ وَلَنْ تُغْذِي عَنْكُمُ فِيدُ أَنْكُمُ شَيْئًا وَّلُوكَ ثُرُتُ وَ أَنَّ اللهُ مَعَ

الْمُوَّمِنِيُّنَ٥(٨ - ١٩)

"اورتمہاری جعیت تمہارے ذرابھی کام ندائے گوکتنی زیادہ ہو، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّةُ آخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاثْبَعَ هَوَنَهُ فَمَ فَكُمْ فَكَمْ فَكَمْ الْكَلْبِ إِنْ تَعْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَ فَ أَوْ تَتْرَكُهُ يُلْهَ فَ فَمَ اللَّهُ كَمَثَلُ الْكَلْبِ إِنْ تَعْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَ فَ أَوْ تَتْرَكُهُ يُلْهَ فَ أَوْ يَا يُنِكَ لَكُمْ إِنْ يَنِكَ لَكُمْ إِنْ يَنِكَ كَذَبُوا بِالْيِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُ مُ مَيْتَ فَكُرُونَ ٥ (١ - ١٤١)

الْعَلَهُ مُ مَيْتَ فَكُرُونَ ٥ (١ - ١٤١)

الْعَلَمُ مُ مَيْتَ فَكُرُونَ ٥ (١ - ١٤١)

الْعَلَمُ مُ مَيْتَ فَكُرُونَ ٥ (١ - ١٤١)

الْعَلَمُ مُ مَيْتَ فَكُرُونَ ٥ (١ - ١٤١)

الْعَلْمُ مُ مَيْتَ فَكُرُونَ ٥ (١ - ١٤١)

الْعَلْمُ مُ اللَّهُ مِيْتَ فَكُرُونَ ٥ (١ - ١٤١)

الْعَلْمُ مُ مَيْتَ فَكُرُونَ ٥ (١ - ١٤١)

الْعَلْمُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"اوراً گزیم چانست تو اُس کو اُن آیتوں کی بدولت بلندم زنبہ کر دیتے ، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہوگیا اور اپنی نفسانی خواہش کی بیروی کرنے نگاسواُس کی حالت سے کے حالت سے کے حالت سے کے حالت سے کے حالت سے بیا اُس کو چھوڑ دیسے تب بھی بانیے یا اس کو چھوڑ دیسے تب بھی بانیے ، یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بھاری کو چھوڑ دیسے تب بھی بانیے ، یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بھاری

جلاتات

الرازالهين

آيون كوجشلايا سوآب اس مال كوبيان كرديجة شايدوه لوك كيروي " وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيْ هِمْ سَدَّا قَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَاعْشَيْنُهُمْ فَهُمْ لَا يُنْبِصِرُونَ ٥ (٣٦ – ٩)

"اورتم نے ایک آلوان کے سامنے کر دی اور ایک آلوان کے پیکھیے محردی جس سے ہم نے اُن کو گھیر دیا سووہ نہیں دیکھ سکتے۔ سیرہ بیات کا کا مصرف آن کے قور کا موجہ کا الاقا سال آخا آباد

وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى اَعْيُنِهِمْ فَالسَّتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَالْخَلْ

 يُبْصِرُونَ ٥ (٣٦ – ٢٦)

" اوراً گرجم جاہتے توان کی آنکھوں کو ملیامیٹ کر دیتے ، پھر ہے رستے کی طرف دوڑتے پھرتے سوان کو کہاں نظر آیا "

وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخُونُهُ مُعَلَىٰمَكَانَتِهِ مُوْمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا
 وَلَا يَرْجِعُونَ ٥ (٣٦ – ٦٤)

"اوراً كَرْيَم عِلَيْتِ توان كى صوريس بدل دلك اس حالت سے كديج بال بين وبين ره جاتے ، جس سے يہ لوگ نه آگے كوچل سكتے اور نه تيجھے كو كوف سكتے "

﴿ وَلَوْيَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُواْبِعُضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴿ وَلَكِنْ لِيَبْلُواْبِعُضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَانْتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُواْبِعُضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴿ ٢٤ مِنْ اللَّهِ ٢٤ )

" اوراگرالتٰدچا بتا تو اُن سے انتقام لے لیتا لیکن تاکتم میں ایکے۔ کا دومرے کے ذریعیہ امتحان کرے ؟

وَ إِنَّ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْ لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا النَّالَةِ عَايَعَكُوْنَ مُعْمِشَيًّا النَّ اللهَ عَايَعَكُوْنَ مُعْمِشًا النَّالَةِ عَايَعَكُوْنَ مُعْمِشًا النَّالَةِ عَايَعَكُوْنَ مُعْمِشًا ٥ (٣ – ١٢٠)

"اوراً كُرْمُ استقلال اورتقوى كے ساتھ ربوتوان لوگوں كى مكارى مُ كوذرا بى ضررند بُرِنجَا سكى ، بلاشبه الله تعالى أن كے اعمال پر احاط ركھتے ہيں ؟ فَمَا وَهَنُوْ لِمَا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوْ وَمَا السَّتَكَانُوْ ا وَاللّٰهُ يُحِبُ الصَّبِرِيْنَ • وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اللّٰ اَنْ قَالُوْ ارتبنا المُوْلِنَا دُنُوْ بِنَا وَاللّٰهُ يُحِبُ الصَّبِرِيْنَ • وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اللّٰ اَنْ قَالُوارَ بِنَا المُولِيَا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّبِرِيْنَ • وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ وَمِي اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُولِيَا وَحُسَنَ تُوابِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُولِيا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰل

"سونہ تو ہمت ہاری اُنہوں نے اُن مصائب کی وصبہ سے جو اُن برالٹہ کی راہ میں واقع ہوئیں اور نہ اُن کا زور گھٹا اور نہ دہ دیاور الٹہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے مجبت ہے۔ اور اُن کی زمان سے جی تواسس سے سوا





نہیں نکلاکہ انہوں نے عرض کیا کہ اسے ہمارے رہ ہمارے گنا ہموں کو اور ہمارے کاموں میں ہمارے صدے نکل جانے کو بخش دیکے اور ہم کو ثابت میں ہمارے صدے نکل جانے کو بخش دیکے اور ہم کو ثابت میں ہدلا دیا اور آخرت کا بھی عمرہ بدلا اور اللہ تعالی کو ایسے کو کاروں سے جہتے " میں سنع کے بھے مرقم قرقت تین شرقہ کو گوٹ اللی عَذَا بِ عَظِیْمِو (۹ – ۱۰۱)

"ہم ان کو عنقریب دوبار عذاب دیں گے، پھروہ بڑے ہماری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔"

﴿ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي مَنَزَّلَ الكِينَابَ وَهُوَبَيَّوَ لَى الشَّلِهِ يَنَ المَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

فَلَمَّاتَرَاءَتِ الْفِئُنُنِ ثَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَسِرَى عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَسِرَى عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَسِرَى عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ أَنْ بَسِرَى عَلَى عَالَا تَرَوْنَ إِنِّيْ أَنْحَافُ اللهُ وَاللهُ شَدِيْدُ الْحِقَابِ ٥ (٨ — ٨٨)

" پھرجب دونوں جاعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو تبیطان کھے پاؤں بھاگا اور بیکہاکہ میرائم سے کوئی واسطہ نہیں، میں اُن چیزوں کو دکھے رہا ہوں ہوئم کو نظر نہیں آتیں ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں ، اور اللہ تعسال سخت سزا دینے والے ہیں ؟

﴿ اِنْ كَانَ كَابُرَ عَلَيْكُمْ مِّ عَلَيْكُمْ مِّ عَلَيْكُمْ مِّ عَلَيْكُمْ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلُتُ فَا اللهِ تَوَكَّلُتُ فَا اللهِ فَعَلَيْكُمْ اللهُ وَمَعَلَيْكُمْ اللهُ وَمَعَلَيْكُمْ اللهُ وَكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ وَكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ وَكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ وَكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَلَا تُنْظِرُ وَنِ ١٠٥ – ٢٠) عَلَمْ اللهُ الله



النه بى بريم وسائے سوتم اپنى تدبير مع اپنے تركاد كے بخة كر لو كير تهارى وہ تدبير من كاباعث نه بونا چاہئے كيم مير سے ساتھ كركزرو اور مجھ كو مہلت نه دو"۔

- ﴿ كَتَبَائِلُهُ لَا خَلِبَنَ أَنَا وَمُ سُلِى إِنَّ اللَّهُ قَوِيٌ عَزِيْرُ (٢٨-٢١) "الله تعالى نے بیبات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پینم برغالب میں گے، بیشک اللہ تعالی قوت والا غلب والا ہے "
- اِنَّمَا ذُلِكُمُ الشَّيطْنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءً هُ فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ
   اِنْ كُنْتُمُ مُّمُومِنِيْنَ ٥ (٣—١٤٥)

- وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبِلَهُ وَانْمُؤْتَ فِكُتُ بِالْمُنَاطِئَةِ فَعَصَوْل َسُوْلَ
  مَرِ تِهِمْ فَلْخَذَهُ مُرَاخِدُةً رَّابِيَةً ٥ (١٠٠ ١٠٠)

  "اور فرعون نه اور اس سے پہلے لوگوں نه اور اُنٹی ہوئی بستیوں نے
  بڑے بڑے فصور کئے سوانہوں نے اپنے رب کے رسول کا کہنانہ مانا تو
  التٰہ تعالی نے ان کو ہرت سخت یکڑا ؟
  - انّا لَمَّاطَعَا الْمَاءُ حَمَلُكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ٥ ( ١٩ ١١ )
    "جبكه پان كوطفيان بون بم نے تم كوكشتى من سواركيا"
  - وَذَرِّفِيْ وَانْمُكَذَّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيْلُاهِ (٢٠-١١)

     "اور مجر كواوران جطلانے والوں نازونعت میں رہنے والوں كو جبور دواور
    ان كو تقور سے دنوں اور مہلت دے دو"
  - ا النَّا فَتَحْنَالُكَ فَتُحَّامُّ مِنْ لِلَّالِيَغُ فِرَلِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِكَ

وَمَا تَأَخُّرَ وَيُتِتَمَّنِعُ مَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسَنَّقِيْمًا ٥ (٢٤١ – ٢٨)

وه وه الله ایسا به بسیس نے مسلمانوں کے دلوں بین تحل پیداکیا آگاکہ اُن کے پہلے ایمان کے ساتھ اُن کا ایمان اور زیادہ ہو اور آسمان اور زیان کاسب سکر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اِ اِ جانب والا حکمت والا ہے ؟

﴿ هُوَالَّذِي اَيَّدَكُ بِنَصْرِم وَ بِالْمُوْمِنِيْنَ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوهِمْ اللهُ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوهِمْ اللهُ الْأَرْضِ بَحِينَةً عَامَا اللهَ اللهُ اللهُ مَا فِي اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ و (٨ – ٢٣٠ ١٣)

"وه وي بيجس في آپ كوايني الموادسه اور سلمانول سے قوت دى اور ان كے قلوب ميں اتفاق پيراكر ديا، اگر آپ دنيا بحركامال خرج كرتے تب بھى أن كے قلوب ميں اتفاق پيرائه كرسكتے، كيكن الله بى في ان ميں باہم اتفاق بيراكر ديا، بينك وه زر دست ہے حكمت والاہے " هُوَا لَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهِ كَدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى فَالِيَ اِلْمُولَةُ بِالْهُ كَدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى فَالَهُ مِنْ الْمُعَلِّيرَةُ عَلَى فَالَهُ مِنْ الْمُحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى فَالَهُ مِنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى فَالَهُ مِنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى فَالَهُ مِنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى فَالِي الْمُحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى فَالَهُ مِنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوَّكَرَهِ الْمُشْرِكُونَ ٥ (١٦-٩) "وه ايسام چيس نه اين رسول كوم ايت اورسچادين دسكر جيجام تاك أَسُ كُوتُمَامُ دِيوْلِ بِرِغَالبِ كَرِيكِ، كُومِتُكِن كِيبِ بِي نَاخُوشَ بُولِ " ﴿ إِنَّا لَنَنْصُّرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ امَنُوْا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاوَ يَوْمَ يَقُوْمُ وَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَاوَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْكَاشَٰهَادُ ٥٠٠٥ ـ (٥١)

"ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگانی میں بھی مدد کرتے بیں اور اس روز میں بھی جس میں کہ گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے "

﴿ هَلْ اَتَمَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ( ١٥ – ١٥)

﴿ كَالَ اللَّهُ وَمُوسَى كَافَقَتْ بِهِ فِي إلْهِ \* \*

الشيخفينكه مُرائلهُ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ و ١٣٤١)
التُرتعال مُن سعنقرب من أن سعال من الدُرتعال من السيرك اور التُرتعال من سعنقرب من الشرتعال من الشرتعال من الشرتعال سنة بن جانته بن "
الشرتعال سنة بن جانته بن المنته بن جانبه بن المنته بن جانبه بن المنته بن جانبه بن المنته بن جانبه بن جان

عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُّهُ لِكَ عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُوْنَ و (١٣٩)

"بہت جلداللہ تعالیٰ تہارے دشمن کوہلاک کردیں گےاور بجائے اُن کے تم کواس برزمین کا مالک بنادیں گے، پھرتہارا طرز عمل دیکھیں گے، آکسکی افلہ اُن تکفّ بَاْسَ الّذِیْنَ کَفَنُ وَالْوَاللّٰهُ اَشَدُّ بَالْسًا قَ اَشَدُّ بَالْسًا قَ اَشَدُّ تَنْکِکُلُو وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَالْسًا قَ اَشَدُّ تَنْکِکُلُو وَ رہے۔ ۸۸٪

"الله تعالی سے امیر ہے کہ کافروں کے زورِجنگ کوروک دیں گے اور الله تعالی زورِجنگ میں زیادہ شدید ہیں اور سخت سزادیتے ہیں ؟ فَفِیْ رَحْمَةِ الله عِنْمُ فِیْهَا خَلِدُوْنَ ٥ (٣ – ١٠٠)

ی سری رسسیان میرون کی است ۱۰۰۷) "ده الله کی رحمت مین ہوں گے دہ اُس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے "

﴿ إِنَّا كُفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ الَّذِيْنَ يَجَعَلُوْنَ مَ اللّهِ اللّهِ الْهَالْخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٥ (١٥ – ٩٦،٩٥)

غَلِيَظٍ٥ (٣١ ــ ٥٠)

"سوہم ان کافروں کوان کے سب کر دار ضرور بتلادیں گے اور ان کوسخت عذاب کا مزاج کھادیں گئے "

﴿ فَاتِدُنَا الْكَذِيْنَ الْمَنُواعَلَى عَدُوهِ مِ فَاصَعَتُوا ظُهِرِيْنَ (١١-١١) «سوبم نے ایمان والوں کی اُن کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدکی ، سووہ غالب ہوگئے " جلدتات

﴿ وَتَنُوكُلُ عَلَى اللهِ وَكَعَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا ٥ (٣٣–٣) "اور الله يركم وساركه اور الله كافي كارساز ب"

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيَّ إِلْمُفْسِدِيْنَ ٥٣٣٣)
﴿ يَمْ إَكْرُوهُ مِرْتَانِي كِينَ تُوبِيَنِكِ التَّرْتِعَالَى تُوبِ جَانِنے والي مِن فساد والوں كو "

﴿ سَيُهَزَمُ الْمَجَمَّعُ وَيُوَلُّونَ الذُّبُرَ ٥ ( ٥٨ – ٢٥) غُنقرِب يہ جماعت شكست كھائےگی اور پیٹھ پھير كر بھائے گ"

﴿ وَالْكَذِيْنَ الْمَنُوْابِاللّٰهِ وَرُسُلِمَ اُولَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَرُسُلِمَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

بادرجولوگ الله براوراس کے رسولوں برایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ الله براوراس کے رسولوں برایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے زدیک صدیق اور شہد ہیں ان کے لئے ان کا اجراوران کا فرہوگا اورجو لوگ کا فرہوئے اور ہماری آبیوں کو جمٹالیا ہی لوگ بنی ہیں ہو وَدَمَّرُونَا مَا کَانَ يَصَنَّعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا کَانُولَا يَعْرِشُونَنَ الله مَا مَا کُولاً يَعْرِشُونَ الله مِلاَ يَعْرِشُونَ الله مُلْكُولاً يَعْرِشُونَ وَمُلَّا يَعْرِشُونَ وَمُلُولاً وَالله مِلْكُولاً وَالله مِلْكُولاً وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ا حسان کریں اور ان کو پینٹو ابنائیں اور ان کو مالک بنائیں اور ان کو ژین میں حکومت دیں اور فرعون اور ہلمان اور ان کے تابعین کوان کی جانب سے وہ واقعات دکھلائیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے تھے "

وَلَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ ظَالِفَةٌ مِنْهُمُ اَنَ يُضِلُّونَ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ وَمَا يُضِلُّونَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ لَمُ وَمَا يُضِلُّونَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الكُولَابَ وَلِلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الكُولُابَ وَلِلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٣٥٥)

وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١٥٥٥ مِن ١١٣٥)

"اوراگرآپ برالته کافضل اور رحمت نه ہوتوان لوگوں میں سے آیک گروہ نے آپ کوغلطی ہیں ڈال دینے کا ارادہ کرلیا تھا، اور غلطی میں نہیں ڈال سکتے لیکن اپنی جانوں کو اور آپ کو ذرا برابر ضرر نہیں بہنچا سکتے اور اللہ تعالی نے آپ برکتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ براللہ کا بڑا فضل وہ وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ براللہ کا بڑا فضل میں ہو آپ نہ جانتے تھے اور آپ براللہ کا بڑا فضل میں ہو آپ نہ جانتے تھے اور آپ براللہ کا بڑا فضل

﴿ لِيَجْزِى الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الْصَلِحْتِ الْوَلَلِيكَ لَهُمْ مَعْفِرَةً
 ﴿ لِيَجْزِى الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الْصَلِحْتِ الْوَلَلِيكَ لَهُمْ مَعْفِرَةً
 ﴿ وَيَرْفُ قَكِرِيْمُ (٣٣ – ٣)

"تأكران لوگول كوصله درجوايمان لائے تصاور انہوں نے نيك كام كئے تص، اليسے لوگول كے لئے مغفرت اور عزت كى روزى ہے" وَالْكَذِيْنَ سَعَوًا فِيْ الْمِيْنَا مُعْجِزِيْنَ اُولَا لِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِيْنَ وَالْكَذِیْنَ سَعَوًا فِیْ الْمِیْنَا مُعْجِزِیْنَ اُولِا لِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مِیْنَ وَجْبِزِ اَلِیْمِرِهِ (٣٣-۵)

" اورجَن لوگوں نے ہماری آیتوں ہے متعلق کوشسش کی تھی ہرائے کے لئے ایسے لوگوں کے لئے شخطی کا در دناک عذاب ہوگا"

الوالالهيان

﴿ وَٱلْحُمَرَٰى ثُحِبُّوْنَهَا نَصَّرُ مِّنَ اللّهِ وَفَقَتُ حَ قَرِيْبٌ ﴿ وَبَيْسِ رِ الْمُؤْمِنِيْنَ ١١٠-١٣)

"اورایک اور بھی ہے کہتم اس کوسیند کرتے ہو،اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور جلدی فتحیابی، اور آپ مؤمنین کوبشارت دے دیجئے "

(۵) فَتَوَكِّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُعِينِ (۲۷–۲۵)
"سوآپ الله پرتوكل ركھنے، يقينًا آپ مرتئ بن پريں "

اس آیت کے وُرودیں برکتِ حضرتِ اقدس بندہ عبدالرحِم کے لئے بھی بشارت ہے۔

> سی وَاتَدِیْنَامُوسَیٰ سُلَطْنَامُیِیینَاه (۲–۱۵۳) "ادریم نے حضرت موسی علیہ السلام کو بڑا رعب ریا تھا "

المُسَلَّامِهِ مَرَوَهَمُّ وَالْقَالُوَّا وَلَقَدُ قَالُوْا كَالِمَةَ الْكُفُّرِوَكَفُرُوْابَعَدَ السَّلَامِهِ مَروَهَمُّ وَالِمَالَمُّ يَنَالُوْا ﴿ ١٥ – ٢٤) السَلَامِ هِ مَروَهَمُ وَالْمِمَ الْمُؤْلِنَ بَاتِ بَهِي بَهِ اللَّالَانِهِ وَالْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ا اوارات بن

شیعہ کا بھی یہی حال ہے، جھوٹی قسیں اٹھاتے ہیں کہ ہم سے آن کے منکر نہیں، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی شرار توں میں لگے رہتے ہیں پھرخودہی منہ کی کھاتے ہیں۔

جلدنالث

لَنُ يَّضُٰتُ وَكُمْ إِلَّا اَذَّى ﴿ وَإِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُولُّوُكُمُ الْاَدُبَارَ
 ثُمَّ لَايُنْصَرُونَ ٥ (٣-١١١)

"وه تهبین ہرگز کوئی ضربہیں پہنچاسکیں گے مگر ذراخفیف سی اذبیت، اوراگروہ تم سے مقاتلہ کریں تو تمہیں پیٹے دکھا کر بھاگ جائیں گے پھری کی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جائے گئے "

(8) إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاتَّعُزَنَ إِنَّ اللهُ مَعَنَا فَانْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاتَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوهَا وَجَعَلَ فَانْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاتَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوهَا وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَاتَيْدَهُ اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَزِيْرُ خَكِيمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَزِيْرُ خَكِيمَةً اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَلَيْهُ وَكِلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَلَيْهُ وَكِلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَلَيْهُ وَكِلْمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَلَيْهُ وَكُلِمَةً اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَلَيْهُ وَكُلِمَةً اللهِ هِي الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَلَيْهُ وَكُلِمَةً اللهُ وَكُلِيمَةً اللهُ عَلَيْهُ وَكُلِمَةً اللهُ عَلَيْهُ وَكُلِمَةً اللهُ وَكُلِمَةً اللهُ عَلَيْهُ وَكُلِمَةً اللهُ عَلَيْهُ وَكُلِمَةً اللهُ وَلِيمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُلِمَةً اللهُ وَكُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُولُ اللهُ اللهُ

"جس وقت که دونوں غاربیں تھے،جب آپ اپنے ساتھی سے فراہیے تھے کہ تم غم نہ کرو، یقینًا اللہ بہارے ساتھ ہے، سواللہ تعالیٰ نے آپ بر اپنی تسلی نازل فرمائی اور آپ کو اپنے تشکروں سے قوت دی جن کوتم لوگوں نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ بی کا بول بالا رہا اور اللہ زبر دست حکمت والا ہے "

اس آیت کے ورود میں بھی حضرتِ اقدس کی برکت سے بندہ عبدالرحیم کے لئے بھی بشارت ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ وَإِنَّهُمْ لَهُ مُرَ
 الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعٰلِيُونَ و (٣٤-١٤١ تا١٤١)

''اوریقنینا ہمارے خاص ہزروں بینی رسولوں کے لئے ہمارا بیفیطلہ پہلے ہی سے ہو چکا ہے کہ ہیشک وہی غالب کئے جائیں نے اور ب شک ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔

" یادرکھوالٹیکے دوستوں پرنہکوئی اندلیٹہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں وہ وہ ہیں جوایمان لائے اور برمہزر کھتے ہیں ۔

وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَّشَاءً وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيءً
 قَدِيْرُه (٥٩ – ١)

" لیکن الله تعالی اینے رسولوں کوجس پرجاہے مسلط فرما دیتا ہے اوراللہ تعالیٰ کو ہرچیز پر پوری قدرت ہے "

اِنَّالَنَنْ صُوْرُرُسُكَنَا وَالَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَارِيَوْمَ يَقُوْمُ الْكَانَةُ مُورِدُ الْكَانَةُ مَعْدِرَتُهُ مَ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ الظّلِمِيْنَ مَعْدِرَتُهُ مَ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ مُسُوّعُ الظّلِمِيْنَ مَعْدِرَتُهُ مَ وَلَهُمُ مُسُوّعُ اللَّا الدَّارِ ٥ (٣٠ – ٥٥ ، ٥٥)

"ہم اپنے بینمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس روز بھی جس میں کہ گواہی دینے والے کھڑے ہوں گےجس بن کہ ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور ان کے لئے عنت ہوگ اور ان کے لئے عنت ہوگ اور ان کے لئے عنت ہوگ اور ان کے لئے اس عالم میں خرابی ہوگ "

اس ورودیس دو آئیتیں ہیں، ان میں سے پہلی آئیت کا ورود پہلے بھی گزر چکاہے ۔

ا وَلَيَنْصُرَنَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللهَ مَنْ يَنْصُرُهُ النَّا اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْرُ ٥٢١ ـ ٢١)

### "اوربے شک اللہ تعالیاس کی مدد کرے گاجوکہ اللہ کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالی قوت والاغلبہ والاہے " (۱۲) وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَايَعٌ مَكُونَ ٥ (٢-٩٩)

"التٰدان کی خباشوں کو دیکھر ہاہے ''

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكِ لَوَاقِعٌ ٥ مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ ٥ (٥٢ – ٥٠٨)
﴿ إِنَّ عَذَابَ مَوْرِ بَوْرَ رَجِيًا عَزَابِ صَوْرِ بَوْرَ رَجِيًا ، كُونُ اس كُونُال نہيں سكتا "

﴿ وَقَضَيْنَا اللّهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَهَ فَوُلاَ مِ مَقْطُوعٌ مُّصِبِحِيْنَ ﴿ وَقَضَيْنَا اللّهُ مَرَانَ دَابِرَهَ فُولاً وَمَقْطُوعٌ مُّصِبِحِيْنَ ﴿ ﴿ ٢٦–٢٩)

دواورہم نے لوط کے پاس یہ حکم بھیجا کہ جسے ہوتے ان کی بالکل جڑی کسط ملے گئے ۔ حالے گئے ۔

﴿ وَانْتُرْكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنْهُ مُرْجُنْدٌ مُّغْرَقُونَ (۲۲–۲۲)
﴿ اوراس سندر (سے بار ہوکراس) کوسائن چھوڑ دو، یفتینا ان کا پورالٹ کر غرق کیا جائے گا"

(۱) وَاِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِی نَودُهُمُ اَوْنَتَوَفَّينَكَ فَالَيْتَ اللهُ مَرْجِعُهُمُ وَتُمُ اللهُ شَهِيْدُ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ ٥ (١-٣١) مَرْجِعُهُمُ وَتُمُ اللهُ شَهِيْدُ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ ٥ (١-٣١) «اورض عذاب كان سے مم وعد كريہ بين اس بين سے كھے تقور اسااكر م اب كو دفات دے دين سو مارے باس توان كو ان كو دفات دے دين سو مارے باس توان كو ان من ہے بھوالتان كسب افعال كى اطلاع ركھا ہى ہے "

"اورجس عذاب کاہم ان سے وعدہ کررہے ہیں اس میں سے کھے تھوڑا سا

#### ہم آپ کو خرور دکھائیں گے"

اس میں دشمنوں پر دنیا ہی میں وقوعِ عذاب کا مشاہرہ کروانے کا وعدہ ہے اوراس عزیز ذوانتقا کی گرفت کا آغاز بھی ہو چکا ہے جس کامشاہرہ پوری دنیا کررہی ہے۔

فَاعْتَبِرُوْايَآ أُولِي الْأَبْصَارِه

دنیایی مشاہرۂ عذاب کرفیانے سے متعلق مضمون قرآن کریم میں چار عگہ ہے (۱۰-۴۷ \* ۲۱-۴۰ \* ۲۳-۹۵ \* ۴۳س مگرکہیں بھی اس کا دعدہ نہیں اس لئے اس وعدہ کا ورود بصورتِ آیتِ قرآنیہ نہیں ہوا۔

آگے تنبر ۱۸ کی تحت مندرجہ آیت سے ورو دیس اس وعدہ کا ایفاء اور دشمنانِ اسلام کی تباہی کامنظر دکھایا گیاہے۔

اَهْلَكُنْهُ مُوفَلَانَاصِرَلَهُ مُون (١٣٨١)
 اَهْ لَكُنْهُ مُوفَلانَاصِرَلَهُ مُون (١٣٨١)
 ان کو ہلاک کردیا سوان کا کوئی مددگار نہ ہوا "

 ضُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :
 ضُورتُ بِالصَّبَاوَ أُهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ رَوَاهِ البخارِ فَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ كَا ارشاد ،

"شجے مشرقی ہواسے غالب کیا گیا اور قوم عادکومغربی ہواسے ہلاک کیا گیا" حضرتِ والادشمنانِ اسلام سے جہادین حضوراِ کرم صلی الڈعلیہ وہم کے فقرش قدم ہیں۔ اس لئے شمنانِ سلام پرآب سے غلبہ کو حضوراِ کرم صلی الشہ علیہ سے تشبیہ دی گئی۔ علاوہ ازیں حضرتِ والا کے غلبہ کی صورتِ ظاہرہ بھی شمال مشرق کی طرف سے سے ، اس طرح کہ آب کے خدام مجاہدین افغانستان وکشمیر ہیں۔ جُلدُنَالِثُ



ابوالالهيد



اَلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُرَائِنَاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْجَعُوْالَكُمُ فَاخْتَوُهُمُ فَرَادَهُ مُرايْمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَفَافْقَلُوْا فَيْزَادَهُ مُرايُمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَفَافْقَلُواْ بِيغِمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَكُمْ يَمْسَسُهُ مُرسُوّعٌ وَّوَاتَّبَعُوْا فِضُولَ اللهُ وَفَضْلٍ عَظِيهِ مِن ٣ — ١٤٣١٤٣) الله وَالله فُول نَعْ الله وَفَضْلٍ عَظِيهِ مِن ٣ — ١٤٣١٤٣) الله وَالله وَفَضْلٍ عَظِيهِ مِن ٣ مِن ٢ مَن الله وَفَضُلُ عَظِيهِ مِن ١٤٣ مِن ١٤٣٤) الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

یہ بیت رسی بیں ہورس سے اندلیثہ کرنا جائے تواس خبرنے اُن کے سامان جمع کیا ہے سوتم کو اُن سے اندلیثہ کرنا جائے تواس خبرنے اُن کے ایمان کو اور زیادہ کیا اور کہہ دیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سیرکر کرنے کے لئے اچھا ہے، بیس بیدگوگ اللہ کی نعمت وفضل سے بجرے ہوئے واپس آئے اور وہ گوکوئی ناگواری ذرا بیش نہیں آئی اور وہ گوکھنائے ہوئے حالی بڑے فضل والا ہے ؟

﴿ إِنَّالَّذِيْنَ أَمَنُهُ وَاوَعِمُلُوا الصَّلِخِتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحُمْنُ وَ النَّالِ السَّلِخِتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحُمْنُ وَدُّا ١٩١ - ٩٩)

"بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اللہ تعالی اُن کے سئے مجت پیدا کر دے گا؟

(ع) تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَاوَلَكُمُ وَ اَيَّذَكُمُ بِنَصْرِهِ وَ رَبَّ فَكُمُ مِنِنَصْرِهِ وَ رَبَى قَكُمُ مِنِنَ الطَّيِبَاتِ ﴿ (٨ \_ ٢٦)

"تم اس اندلیشه میں رہتے تھے کہ تم کولوگ نوج کھسوط مذلبین سواللہ تعالیٰ نے تم کو رہنے کوجگہ دی اور تم کواپنی نصرت سے قوت دی اور تم کونفین نفسیں چیزیں عطاء فرائیں "

﴿ اَلَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَعَلَی رَبِّهِ مُرِیَتَوَکَّلُوْنَ ٥ (١٦–٣٢)

"وه ایسے لوگ بی جومبر کرتے بیں اور اپنے رب پر بجروسار کھتے ہیں "

جلانالث

(m)

الوازاليفيان

(۵) اِنْتَمَا وَلِيُكُمُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالْآذِيْنَ اَمَنُوْا (۵ – ۵۵) «تمهارے دوست تواللہ تعالی اوراس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں "

اِلَّانُ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَانَّ الْكَفِرِيْنَ لَامَوْلَىٰ لَكُمُ (١٦-١١)
 الله الله تعالى مسلمانون كاكارساز اور كافرون كاكول كارساز نهين "بلاشه الله تعالى مسلمانون كاكارساز الله المركافرون كاكول كارساز نهين "

وَسَيَعُكَمُ الْآذِيْنَ ظَلَمُ وَ الْحَقَ مُنْقَلَبٍ تَنْقَلِبُوْنَ ٥ (٢٦ – ٢٢٠)

 «اورعفریب ان لوگول کومعلوم ہوجائے گاجنہوں نے ظلم کررکھاہے کہ کیسی جگہاُن کو لوط کرجانا ہے ؟

 جگہاُن کو لوط کرجانا ہے ؟

(۵) وَسَيَعُلَمُ الكُفُرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِهِ (۱۳–۳۲) "اوران كُفّار كوابجى معلوم ہواجاتاہے كہاس عالم میں نیک انجامی سے حصة میں ہے "

الكَآإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥ (٨٨ –٢٢)
الله الله مكاروه فلاح پانے والاہے "

اِنْمَايَسَّرْنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَثُنْذِرَيهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْر
 اَهْلَكُنَا قَبُلَهُ مُوِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِتَّ مِنْهُ مُ قِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُ مُ
 رِكْزًا ٥ (١٩ - ١٩٠٩)

"سوہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لئے آسان کیا ہے کہ آپ سے متعبوں کو خوف دلائیں، اور اس سے جو سے الولوگوں کو خوف دلائیں، اور م نے ان سے ہیں ہے کہ ان سے کسی کو ان سے ہیں ہے ہیں ہے کہ کی آب سے کسی کو دیکھتے ہیں ہیا ان کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں "

الوازالسية

# جهاوین خیرت (نگیز کانیابیان) معربرت (بیران)

## هندوستان کے ایجنٹوں کی تباقی،

ہندوستان کے مقبوضہ شمیری جب تخریب آزادی بہت زور بجراگئی مکوت ہند کے مظالم وجرواستبدادسے نجات پانے کے لئے مجاہدینِ اسلام سر بکف میدان میں محل پڑے ، مجاہدین کی متحدہ تنظیموں بالخصوص تحرکۃ الانصار کے جانبازوں نے ہندوستان میں زلزلہ بیدا کر دیا اور حکومتِ ہندکی بنیادیں ہلاکر رکھ دیں تو حکومتِ ہندنے " حرکۃ الانصار"کی زدسے بچنے کے لئے یہ تدبیرا ختیار کی ، «اکستان میں تخریب کاری کر لئریں ۔ رقی توں اور رائنہ

"پاکستان میں تخریب کاری کے لئے بہت بڑی تعدادیں اپنے ایجنٹ بھیج دیئے ؟

یہ سلسلکئی سالوں سے جل رہاتھا مگرسال رواں ۱۹۹۶ ہجری = ۹۹ ۹۹ عیسوی میں سندھاور بالخصوص کراچی میں لوٹ مار بقتل وغارت اور حکونت سے علانیہ بغاوت ہونے لگی ۔ حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ اخباروں میں جلی ٹرخویں کے ساتھ رہے دہائی شائع ہونے آگی :

" پاكستان كوبياؤ"

الله تعالى في ان حالات من حضرت والاكونشارات زيل سه نوازا اور عمران كيم مطابق بهت جلدان تخريب كارعنا مركوكيفر كردار تك بهنجاديا:

(ا) وَقَالَ الْكَذِيْنَ كَفَرُ وَالْرُسُ لِهِمْ لَنُ خُورِ جَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا الْوَلْمَعُ وُدُنَّ وَمِنَا الْوَلْمُعُودُ وَالْمُسُلِهِمْ لَنُ خُورِ جَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا الْوَلْمَعُ وُدُنَّ وَمِنَا الْوَلْمُعُودُ وَالْمُسُلِهِمْ لَنُ خُورِ جَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا الْوَلْمُعُودُ وَالْمُسُلِهِمْ لَنُ خُورِ جَنَّكُمْ مِنْ الْمُضِنَا الْوَلْمُعُودُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّه

فِي مِلَّتِنَا فَا وَحَى النَّهِمُ رَبُّهُمُ مَانُهُ لِكُنَّ الطَّلِمِينَ وَلَنْسُكِنَكُمُ الْطَلِمِينَ وَلَنْسُكِنَكُمُ الْطَلِمِينَ وَلَنْسُكِنَكُمُ الْكَارِضَ مِنْ بَعْدِهِمُ ذَٰ الْكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰ الْكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰ الْكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِهِ الْمُلاَلُمُ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ اللَّهُ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ وَالْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ وَلَالْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ وَالْمُلْكُمُ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْكُلُولُ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ اللَّالِي اللَّلِيمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْطُلِمِينَ اللَّمْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكِمِينَ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمِينَ الْمُقَالِمِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلِكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلِلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْمُ

"اوران كفارنے اپنے رسولوں سے كہاكہ م ثم كوابنى مرزمين سے كال
دي گے يابيہ ہوكہ تم جارے ندم بي پھر آجاؤ، پس ان رسولوں پان كے
رب نے وحی نازل فرمائی كہ ہم ان ظالموں كو مزور طاك كرديں گے اور بقينًا
ان كے بعد تم ہيں اس مرزمين ميں آباد ركھيں گے، بيداس شخص كے لئے
ہے جوميرے روبرو كھرے ہونے سے ڈرسے اور ميري وعيدسے ڈرسے "
وَ مَنْ مَنْ اَنْ اَنْ اَلْمُ الْمُونِيْنَ وَ مَا الْمُ اللْمُ اللّٰمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

" پھڑم نے وان سے وعدہ کیا تھا اس کو سچاکیا، یعنی ان کواور جن جن کونظور ہوا ہم نے نجات دی اور حد سے گزر نے والوں کو ہلاک کیا ؟

وَ فَكِجِّى مَنْ شَنْاءُ وَ كَلا يُرکُّ بَالْسُنَاعِينَ الْقَوْمِ اِلْمُحْبِرِهِ بَنَ (۱۲-۱۱۰)

" پھر ہم نے جس کو جا ہا وہ بچالیا گیا ، اور ہما را عذاب مجم کو گوں سے نہیں ہٹتا ؟

نہیں ہٹتا ؟

﴿ وَالْآذِیْنَ کَسَبُواالسَّیاْتِ جَزَاء سَیْتَ اِبِمِثْلِهَا اللَّاسِیاتِ جَزَاء سَیْتَ اِبِمِثْلِهَا اللَّاسِیاتِ جَزَاء سَیْتُ اِبِمِثْلِهَا اللَّاسِی اللَّالِ کَابِمِلْکٌ اللَّالِ کَابِمِلْکٌ اللَّالِ کَابِمِلْکٌ اللَّالِ کَابِمِلْکٌ اللَّالِ کَابِمِلْکُ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَابِمِلْکُ اللَّالِ کَابِمِلْکُ اللَّالِ کَابِمِلْکُ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَابِمِلْکُ اللَّالِ کَابِمِلْکُ اللَّالِ کَابِمِلْکُ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ لَاللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَالِمِ لَا اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَابِمِ اللَّالِ کَالِمِ اللَّالِ کَالِمِلْکُ اللَّالِ کَالِمِلْکُ اللَّالِ کَالِمِلْکُ اللَّالِ کَالِمِلْکُ اللَّالِ کَالِمِلْکُ اللَّالِ کَالِمِلْکُ اللَّالِ کَالِمُ کَالِمُولِ الْلِمِ لَا لَالْکُولِ الْمِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُولِي مِنْلِيْلِ اللَّالِي مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُولِي مِنْلِي مِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُولِي لَالْمُولِي مِنْ الْمِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُنْ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمُولِي مِنْ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي مُنَالِمُ الْمُعِلِي مُنْ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي مُنْ الْمُعِل

جرموں برقہ الہی کے بارہ میں آیت۔

یہ آیت ہوقتِ تحربیار ہونے سے قبل ذہن سے تکل گئی۔ اسٹ کر فرعون کے انجام بد کے بارہ میں آیت۔ بوقتِ سحربیدار ہونے سے قبل ذہن سے تکل گئی۔ ﴿ بَقِيْتُ اللّهِ نَحَيْرٌ لَكُمْرُ إِنْ كُنْتُمْرُ مُّ وَمِينِيْنَ ( ٨١ – ٨١) "التّدكا ديا ہوا جو كچھ في حلت وہ تمہارے لئے بدرجہا بہتر ہے اگر تم ايمان والے ہو"

اس میں سیاسی فسادات کے بارہ میں تنبیہ ہے کہ اپنے حقوق کا فیصلہ تتربیب سے کہ اپنے حقوق کا فیصلہ تتربیب سے کہ اپنے حقوق کا فیصلہ تتربیب سے کہ وائیں، پھر تتربیب کے مطابق جو کھر بھی مل جائز استے صال سے جمع کر دہ بڑسے بڑسے ذخائر سے بھی بدرجہا بہتر ہے۔ بھارت نے تھے تھے ۔ بھارت نے تھے تھے تھے ۔

سن ۱۹۹۱ ہجری = سن ۱۹۹۵ عیسوی میں سرکۃ الانصار انے بنمالی تعالیٰ حکومتِ ہمتد کو لیسے سکنچہ میں جکڑا کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ برطانیہ امریکہ، جرمنی، ناروے، غرض پوری دنیا کا کفر بلبلااطها، سرکۃ الانصار کی یہ گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ ہندوستان کی پیشت پر دُنیائے کفری پوری طاخی طاقتیں جمع ہوجانے کے باوجود اس گرفت نے ہندوستان کی کمر توڑڑ الی۔ طاقتیں جمع ہوجانے کے باوجود اس گرفت نے ہندوستان کی کمر توڑڑ الی۔ اللہ تعالی حسب دستوراس موقع پرجی حضرت والا کو بشارات عظیمہ سے اللہ تعالی حسب دستوراس موقع پرجی حضرت والا کو بشارات عظیمہ سے فازتے رہے ہی کہ تفصیل آگے آرہی ہے۔

ایک بارحالات سے تحت کچھ ما یوسی نظرانے کی توحضرت والانے بدوعا، شروع کردی :

انگاف کا نیخیلف المیسعاد (۳-۱۹۳)

"یاالله! به شک تواین وعده کے خلاف برگزنهیں کرتا؟
اس دُعاء سے صفرت والانے بید مقصد بیان فرمایا:
"یاالله!اس بندهٔ عاجز کواتن طویل عمر کک تونیجن بیر شار
بشارات سے شرف فرمایا تونے اپنی رحمنت سے ان سب کوشرف اِلفاء

جُللْ ثَالِثُ

ابوازالشية

ma

سے بھی نوازا، ان بیں سے بھی کسی کیک بشارت کے ایفادیں بھی گفت نہیں ہوا، یا اللہ! نواپنی رحت کے اس دستور کے مطابق اسس بشارت کو بھی مشرف ایفا، عطاء فرما " یہ دُعاوِر شروع کرنے کے بعد ایک ہی شب گزرنے پائی تھی کہ اسکلے دن یہ دُعاوِر شروع کرنے کے بعد ایک ہی شب گزرنے پائی تھی کہ اسکلے دن

یہ دُعاوِر روع کرنے کے بعدایک ہی شب کزرنے باک بھی کہ اسکا علی الصباح اخبار وں میں بہت جل سرخیوں کے ساتھ ریخبر شائع ہوئی ، '' بھارت نے کھٹنے ٹیک دیئے''

اخباروں میں دومرے روزعلی الصباح یہ خبر شائع ہونے سے ثابت ہواکہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے صرت والاکی یہ دُعاء پہلے ہی روز قبول فرالی تقی حرکتہ الانصار کے محبوب قائدا ورروچ رواح صرت مولانا محمد سعودا طہب صاحب کی اسارت سے زمانہ میں درج ذیل بشارات (نمبر ۸ تانمبر۱۳) کا ورد

: اور

﴿ نَجَيْنَاهُمْ سِيَحَرِهِ نِتَّعْمَةً مِّنَ عِنْدِنَاكَذَٰ لِكَ نَجْزِى مَـنَ شَكَرَه (۵۳ –۳۵،۳۳)

"ہم نے ان کو ہوقت سحر سخات دی اپنے فضل سے ہوشکر کرتا ہے ہم اس کوایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں " سرین کا مقدم دورہ سے

وَ إِنَّا لَهُ لَلْحِفِظُونَ ٥ (١٥٥-٩)
 (اورہم اس کے محافظ ہیں ؟

﴿ وَنَجَنِينُهُ مِنَ الْغَيْرِ وَكَذَٰ لِكُ ثُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ٢١٥–٨٨ ﴿ اورجم نے ان کواس کھٹن سے نجات دی ، اورجم اس طور

ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں ؟

اَنَايُوْسُفُ وَهٰذَا آنِئُ قَدْمَنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ مَنْ يَتَّةِ

سے بھی نوازا، ان میں سے بھی کسی ایک بشارت کے ایفادیر کھی گات نہیں ہوا، یا اللہ ! تواپنی رحت سے اس دستور کے مطابق اس بشارت کو بھی نثر فرب ایفاء عطاء فرما "

یہ دُعاوِمتْروع کرنے کے بعدایک ہی شب گزرنے یان بھی کہ اسکلے دن علی الصباح اخباروں میں بہت جلی منزعوں کے ساتھ بین جرشائع ہوئی ، دو بھارت نے گھٹنے ٹیک دیئے ؟؟

اخباروں میں دومرے روزعلی الصبائے یہ خبرشائع ہونے سے تابت ہواکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت والا کی یہ دُعاد پہلے ہی روزقبل فوالی ہی۔ حرکۃ الانصار کے محبوب قائدا ور روچے رواح صرت مولانا محدسمؤوا طہب صاحب کی اسارت کے زمانہ میں درج ذبل بشارات دنمر ۸ تانمبر ۲۳) کا وود ہوا :

نَجَينْهُمْ سِيَحَرِهِ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذٰلِكَ نَجْزِى مَـنْ
 شَكَرَه (۵۳ –۳۵،۳۳)

"ہم نے ان کو بوقت سحر نجات دی اپنے فضل سے ہوشکر کرتا ہے ہم اس کوایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں ؟ سریر سے میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

- وَ إِنَّا لَهُ لَلْحَفِظُونَ ٥ (١٥٥-٩)
   اورہماس کے محافظ ہیں ؟
- وَذَخَهُ يَنْ الْعُ مِنَ الْعُ مِرَ وَكَذَ الْكُ ثُنْ عِى الْمُ وَمِنِيْنَ (۲۱ ۸۸)
  اورہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی ، اورہم اسی طسرے
  ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں ؟
- ا اَنَا يُوْسَفُ وَهٰذَا آنِي قَدُمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّهُ مَنْ تَنَاتُمْ

وَيَضْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ (٩٠–٩٠) "بين يُوسف ہوں اور بير براجهائی ہے، ہم پرالله نے احسان کي، واقعی جو خص گنا ہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ الیے بیک کام کرنے والوں کا اجرصالع نہیں کرتا ؟

اس میں صفرت مولانا مسئوراظہر کے علاوہ "حرکۃ الانصار کے ان کمانڈوں کے ۔
کے لئے بھی بشارت بھی جومولانا کے ساتھ مبندوستان کی قید میں تھے۔
﴿ وَاللّٰهُ يَحَدُّمُ لَا مُعَدِقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوسَدِيْعُ الْحِسَابِ (۱۳–۳۱) وَاللّٰهُ يَحَدُّمُ لَا مُعَدِقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوسَدِيْعُ الْحِسَابِ (۱۳–۳۱) اور «اوراللّٰہ فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلہ کوکوئی مثل نے والا نہیں، اور بڑی جلدی حساب لینے والا ہے "

اِتَّا اَعْطَیْنْكَ اَلْكُوْثُرَ فَصَلِ لِرَبِّكِ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْمَبْتُرُه (١٠٨ ـــ ١ تا ٣)

"بِ شَكَمَ مِ نَهِ اَبِ كُوكُورْ عَطَاءُ فَرَائُ ہِے، سوآبِ اپنے رب كى مَازِيْ هِ اُورِ قراِنِ كِيجُ ، لِهِ شَك آبِ كَا رَثَمَن بَى لِهِ نَالَ اِنْ مَازِيْ هِ اُورِ قراِنِ كِيجُ ، لِهِ شَك آبِ كَا رَثَمَن بَى لِهِ اَلْ وَمَنْ أَضَلُ مِ مَنَّ اَنْ يَكُم عُوا مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَا اَلْ يَوْمِ الْقِيمَ وَهُ مُرَاهُ وَانِ دُو عَلَيْهِ مُرَعْفِلُونَ ٥ (٣١٠ هـ ٥) اللّه يَوْمِ الْقِيمَ وَهُ مُرَاهُ وَن بُوكُا بِواللّهُ وَجِورُ كُرايِ مِعُودُ وَكِيلِ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَالِهُ وَلَي مِن اللّهُ مَالِهُ مَاللّهُ مَن اللّهُ مَاللّهُ مِن اللّهُ مَاللّهُ مَن اللّهُ مَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَلْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالّهُ مِن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَاللّهُ مُن اللّهُ مَالّهُ مُن اللّهُ مَاللّهُ مَا مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَاللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُن اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُن اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُن اللّه

ان دنوں ہرسال اطراف ہندسے بہت دور و دراز مقامات سے بہت بڑی تعداد میں ہندوکشمیر ہیں سرنیگر کے قریب مقام "پہلگام" کی طرف یا ترا (زیارت) کے لئے جاتے ہیں ، اس سال "حرکة الانصار" کے مجاہدین ، ان یاتریوں کو بموں سے اٹرا رہے تھے۔ آیتِ مذکورہ میں ان یاتریوں کی گمراہی بتاکران سے ہرقسم کی بھن بیزاری بر تعال

﴿ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَكَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْاَضِ وَكَيْسَ لَهُ مُنْ دُونِهُ أَوْلِيكَ فَي ضَلَلِ مُنْ يَنِهِ ١٥٠٨ – ٢٣١) لَهُ مِنْ دُونِهُ أَوْلِيكَ فِي ضَلَلِ مُنْ يَنِهِ ١٥٠٨ – ٢٣١) "اور جو شخص الله كل طرف بلائے والے كالهائة ملئے گاتو وہ زمين يس برانہيں سكتا اور الله كے سوا اور كوئ اس كاما مي مي منه جو گاء ايس كو صرح كم إلى يس بين ؟

اس آیت کامور دبی و بی ہے واس سے پہلی آیت کے تحت کھا گیاہے۔ اللہ مُرْبَکِینَدُوْنَ کَیْدُا ﴿ وَاکِینُدُکیَدُا ﴿ فَمَهِیلِ الْسَّخِفِیٰنَ الْمُعْلَمُ فَمُ فِیلِ الْسَّخِفِیٰنَ الْمُعْلَمُ فُرُدُویَدُا ﴿ ٥٦ – ١٥ تا ١٠﴾

و الله المراق الله الله الله المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله المراق المراق الله المراق الله الم المول الماك والحري المراق المر

اس آیت کے وُرودکامجاہدین کو بتایا گیا تومعلی ہوا کہ وہ واقعۃ گفار
کی طرف سے کسی فریب کاخطرہ محسوس کر رہے ہیں، چنا بخیر محب ہدین کی
ہشیاری اور توکل عَلَی اللّٰہ میں مزیداضافہ ہوگیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے کفار سے
فریب سے ان کی حفاظت فرمانی ۔

﴿ كفارك سُرِ سِع فاظت و تجات ك باره من كسى آيت سے بشارت .
وقت سحربيدار ہونے سے قبل ذہن سے بحل مئى ۔

اورکے نمبرکے مطابق۔

﴿ فَلْيَدْمُعُ نَادِيَهُ ﴿ سَنَدُمُ النَّرْبَانِيَةَ ﴾ (۹۳ – ۱۸،۱۷)

﴿ سُوسِ النِيْجِم جلسہ لُوكُوں كو بُلاكے ، ہم بھی جہنم کے پیادوں كو بُلا لیں گے ؟

لیں گے ؟\*

ہندوستان نے اپنی فوج کے ساتھ تعاون کے لئے برطانیہ، امریکہ اور جرمنی سے کمانڈوز فوجیں بلائ تھیں، گربشارتِ مذکورہ کے مطابق انہیں مجاہدین سے مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی۔

"سوایسے لوگوں سے مت ڈرواور مجھ سے ڈرتے رہوا ور تاکہ تم پر میں اپنے انعام کی تکمیل کر دوں اور تاکہ تم راہ پر رہو؟ استعمار کی تکمیل کر دوں اور تاکہ تم راہ پر رہو؟

اس آیت کامورد جی وی ہے جواس سے اوپری آیت میں کھاگیا۔ اللہ وکلا قَایْکَسُنُوامِنُ رَّوْج اللهِ ﴿ إِنَّا لَا يَایْکُسُ مِنْ رَّوْج اللهِ اِلَّا اللهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

"اورالله کی رحمت سے نا اُمیدمت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کا فراک ہی ناامید ہوتے ہیں؟

ایک موقع پر حالات کے بیش نظر مجاہدین کچے مایوس ہونے لگے تھے، بشارتِ مذکورہ سن کران کے حوصلے بچر بلند ہوگئے۔

﴿ هُوَالَّذِي اَنْزَلَ التَّكِينَةَ فِى قُلُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُ وَالنَّمَانَا فَعُوالَّذِي الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُ وَالنَّمَانَا فَعُمَانِهِ مُرْوَيِتُهِ مُكُنُودُ الشَّمَا وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ (٣٨ – ٣)

" وہی ہے سے اتارا اطمینان ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ اور



بڑھ جائے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ ، اور اللہ کے ہیں سب بیش کے آسانوں کے اور زمین کے ، اور اللہ ہے جردار حکمت والا " است کر آسمانوں کے اور زمین کے ، اور اللہ ہے خبردار حکمت والا " سب کر آسمانوں کے اور زمین کے ، اور اللہ مقالم مق

مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتُحَاقِرِيْيًا٥(٨٨ \_٢٤)

"..... اَمْن سے .... بِكَطْكَ ، سُوالتَّد تِعالَىٰ كووہ باتیں معلوم ہیں جوتمہیں معلوم نہیں ، پھراس سے پہلے گلتے ہاتھ ایک فیج دے دی "

"فَعْ قَرِيب" سے افغانستان بن طالبان "کی فیچ کی طرف اشارہ ہے۔

## طالِبَالْ برنزُولِيَ للأَيْلَى،

افغانستان می مجام بین گنظیم طالبان کا اخلاص، لله بیت، شجاعت میدبت ، سطوت ، إدراک عقل سے بالاتر برق رفتاری سے فتوحات ، اقاحت مکومتِ الہید، نہایت مکمل اور بہت مستحکم نظام اسلام جس کی ماضی بیں صابی کک کہیں کوئی مثال نہیں ملتی ، ان صفاتِ قدسیہ وحالاتِ رفیعہ کو دیکھر ہوئی دنیا انگشت بدنداں ہے اور دنیا بھریں کفری طاغوتی طاقتیں لرزہ براندام ۔

# اهلالله وانصارالله كى اس جماعت مقدسه كى شان ميں واردھونے والى بشارات ،

﴿ اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ إِنَّا الْصَالِيَ الْحَرَى الْذَارِ وَالنَّهُمْ عِنْدُنَا لَمِنَ الْمَصْطَفَيْنَ الْإِنْ الْمَصْدِ وَ الْمُدَارِ وَ (٣٨٠ –٣٨١)
الْمُصْطَفَيْنَ الْمَخْدَارِ وَ (٣٨٠ –٣٨١)
"هم نه ان كوايك خاص صفت يعنى ياد آخرت كرسائة مخصوص كيا

جاور وہ ہمارے ہمان منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں " ﴿ اِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْاَرْضِ وَاتَدِیْنَهُ مِنْ كُلِّ شَیْ اَسْبَبًا ١٨٥ – ١٨٨) "بِ شَکْمَ مِی اِن کورُوئے زمین پرحکومت دی اور ہم نے ان کورُوئے زمین پرحکومت دی اور ہم نے ان کو ہوئے ترمین پرحکومت دی اور ہم نے ان کو ہوئے ترمین پرحکومت دی اور ہم نے ان کو

اِتَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَاشَّبِينًاه (۱-۲۸)
اللَّ الْحَالَكَ فَتُحَاشِّبِينًاه (۲۸)
اللَّ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الله وَفَتْحُ قَرِيْبٌ (۱۲–۱۳) الله وَفَتْحُ قَرِيْبٌ (۲۱–۱۳) الله كل الله كل

﴿ وَاَفْسَمُوْا بِاللَّهِ جَهْدَايُمَا نِهِمْ لَيْنَ جَاءَهُمْ وَنَذِيْرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا اَهْدَىٰ مِنْ اِحْدَى الْأُمْمِ فَكُمَّا جَاءَهُمْ وَنَذِيْرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا اَهْدَىٰ مِنْ اِحْدَى الْأُمْمِ فَكَمَّا اَجَاءَهُمْ وَنَذِيْرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا الْمُعْرُقُ وَالْمَائِعِيْقُ الْمَكُولُ الْسَيِّعِيْقُ الْمَكُولُ السَّيِّعِيْقُ الْمَكُولُ الْسَيِّعِيْقُ الْمَكُولُ الْسَيِّعِيْقُ الْمَكُولُ الْسَيِّعِيْقُ الْمَكُولُ اللَّهِ الْمَعْلِيلِ اللَّهِ الْمَعْلِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلِيلَّةُ الْمُؤْلِيلِ اللَّهُ الْمُؤْلِيلِ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلِيلُولُ الْمُؤْلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّلِيلِيلُولُولُولُ اللَّلِيلُولُولُولُ اللَّلِيلُولُ اللَّلِيلِيلُولُولُولُ اللَّلِيلُولُولُولُ اللَّلِلْمُؤْل

كابليس بطأن الدين ربانى كمائدرا حرشاه معود فيمنا فقاندروش

اختیاری "طالبان" کو فریب دیا، جس کاوبال اسی پر برا، آیت مذکوره کامور دیری ہے۔

"اورانہوں نے بنایا ایک فریب اور یم نے بنایا ایک فریب اور ان کو خبر نہ ہوئی ، پھر دیکھ لے ان کے فریب کا انجام کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا ، سوبیان کے گھران کے ظلم کی وجہ منہدم بڑے ہیں ، بے شک اس میں جاننے والوں کے لئے عبرت ہے ، اور یم نے ایمان والوں اور تقوی والوں کو بچالیا "



مہاری مدرو ماں مہر رسے یہوں میں اور کا مہاری مدروں میں سے پہلی آیت کا وُرُود رات کو ہوا اور دومری کا اسی صبح انشراق سے بعداستراحت سے وقت -

و المالبان پرهمکه کرنے کے لئے کابل میں برمان الدین رہانی کے لئے کابل میں برمان الدین رہانی کے لئے کابل میں برمان الدین رہانی کے سے سے ساتھ کمیونسٹ، روس ، شیعہ، ایران ورمبدون کا سب متی میں ہوئے ہیں ، اس لئے ہم ہیت بریشان ہیں ہے اس کے جوسلے ہیت بلند ان کو بشاراتِ مذکورہ سنائی گئیں تو بجدالٹ تعالی ان کے حوصلے ہیت بلند

مزير برين بعد من درج زيل بشارت بجى بلى: ﴿ وَلَقَدْ آهَلَكُنَا آشْ يَاعَكُمْ فَهَلُ مِنْ ثُمُّدُودٍ (٥٢٥-٥١)

ورا ورم تمهاريم طريق لوكون كو بلاك كريكي بين سوكيا كوني نصيحت حاصل كرنے والا ہے "

ىچەتو" طالبان" كاكيا پوچپا، رشمن كى فوجوں پرشيروں كى طرح جھپتے اور

ان سے پر خچے اڑا ڈالے" طالبان "کی قوت و شجاعت کا جار شوپوری دنیا ہیں ڈنکا بجنے لگا چنا بخہ ہرریتی الاقول ۱۲ ۱۳ = ۲۸ راگست ۹۵ اکو صبح ساڑھے چھ نبچے بی بی سی بچار اُٹھا :

و البان كوت كانداز من المطالع الكائم المان كوت كانداز من المان كوت كانداز من المان كوت المان كوت المان كوت المال كوت

بی بی سی کی اس عالمگیرآ وازسے پورے عالم پرسکته طاری ہوگیا، اور پھر حالات نے ثابت کر دیا کہ"طالبان"کی طاقت صرف ناقابلِ شکست ہی نہیں بلکہ عالمگیر بھی ہے۔

بلد ما میرون کے آگے بخ قطرہ گرمیند تیرے شاہیوں کے آگے بخ قطرہ گرمیند جن فتوحات کا مہینوں بلکہ سالوں میں بھی کوئن تصورتک نہیں کیا جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے چند گھنٹوں میں ہوگئیں۔ بن بی سی کے نمایندہ نے "طالبان "کے نمایندہ سے پوچھا : «آپ لوگوں کی اس قدر تیزرفاری سے بیش قدی عقب ل سے باہرے، اس کی وجہ کیا ہے ؟ «طالبان "کے نمایندہ نے جواب دیا : «اللہ کی نصرت سے ہے "

به الدي هرب عنجة والماء

۵رربیع الاقل۱۳۱۶ = ۳راگست ۱۹۹۵ کوتمیس طن اسلی سے لدا۔ طیارہ ہندوستان سے کابل جاریا تھا، پیراسلی طلبہ کے خلاف استعمال ہونے والا

تھا " طالبان" کے ایک شاہین نے اس کا تعاقب کر کے طیارہ جرا ازوالیا، جس سے چنتیس لاکھ گولیوں اور دوسرے بہت سے اسلحہ کے علاوہ عملہ کے سات روس بھی ہاتھ آئے جس سے پوری دنیا پر چقیقت مزید واضح ہوگئی کہ کابل میں بُربان الدين كى حكومت اسلام كادعوى كرفے كے باوجود" طالبان كى طرف سے اقامت حکومت الہيے کے خلاف ہندوستان اور روس سے مرا ہے۔ اس جہاز کے علاوہ مزید ہے حدوصاب مال غنیت کا اندازہ اسس سے کیاجا سکتا ہے کہ رہمین کی حرف ایک چھاؤن "شینڈنڈ" سے اکتالیس عگی طیارےبہت زبردست مے (مگ ۲۱، مگ ۲۵، مگ ۲۷) پاینج جسکی بيلى كايشر، سار مصابح سومينك اورب شمار بكتر بنر گار يال اور بي حساب المحدملا-وشمُن كے سينكروں فوجى مردار ہوئے، ہزاروں گرفتار بقيہ فرار بريال ارب ربانی کی طرف سے صوبہ ہرات پرمتعین بہت جابر وظالم کمانٹرراسمعیل خان نے "طالبان"كى ردسے بھاگ بىلنے والے رہزنوں ، داكوؤن، سفاكوں ، طالمول ور فسّاق وفجار بدكارون كواينے سائھ ملاليا تھا، پھڑ طالبان "كومذا كرات بلكه دوسّانه تعلقات كافريب دے كران بران تجگوڑے ڈاكو دُل كى مددسے اجانك حملہ كر دیاجس سے کئی طلبیتہد ہو گئے ،جب طلبہ نے جوابی کارروائی کی تواسلعیل خان کو دنیا بھریں انتہائ مُسواکن بے مثال شکست ہوئی اوراس نے اپنے ایک ہزار كمانڈروں اوراسلحہ كے ساتھ ملك سے فرار ہوكرايران ميں پناه لى، اورتام تراملحہ حکومتِ ایران کے سپردکر کے اپنی شیعہ نوازی وایان دوستی پرآخری فہر ثبت کردی۔

میران جہادیں نٹمن کے کئی فوجی اس حالت میں مُردہ پائے گئے کہ ان کے ماک مُسنہ سے خون جاری تھا گران سے حبم پر کہیں بھی گولی و خیرہ نشان النوازالتفيين ها جللاناليد

قطعًا نہیں تھا ہیں سے یعین کے بغیر نہیں راجا سکتا کہ طالبان کی نصرت کے لئے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ملاکہ نے اپنی کارروائی کی علامت کے طور پر اللہ کے ان دیٹمنوں کواس طرح بھی بکا ہے۔ اللہ کے ان دیٹمنوں کواس طرح بھی بکا ہے۔

نزولِ ملائكه كى دوسرى شهادت:

ہرات کے مورکہ میں ترکیب ہونے والے ایک طالب علم نے بتایا ،

"ہم عرف ساٹھ طلبہ تھے ہو کلاشن کوف چلانا بھی منجانتے تھے

ہم نے دشمن کی فوج کی طرف توجہ کی تواس کے بہادرہا سے سامنے

سے بھاگ کھڑے ہوئے ،ہم ان کے تعاقب میں بہت تیز بھاگ

رہے تھے اور ہمیں اپنے ساتھ ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں طلبہ ہم

طلبہ نظر آرہے تھے جب کہ در حقیقت ہم صرف ساٹھ تھے ؟

مرزیج الثانی ۱۳۱۲ = ارستمبر ۱۹۹۵ کو صبح ساڑھے چھنے بی بی ہی نے

یہ فیصلہ شنایا :

"ابربان کے پاس افغانستان کے تبیں صوبوں میں سے صوف پانچ صوبے رہ گئے ہیں ،جن ہیں کی مال ،عزت جائے فوظ نہیں ،جبکہ طالبان کی حکومت میں ہے مثال کیمل امن ہے،اس کی حکومت میں ہے مثال کیمل امن ہے،اس کئے اب ربان کے لئے کابل پرحکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا؟

ن بی سی کا یہ فیصلہ سن کر حضرتِ والانے فرمایا ،

"اگراب بھی ربان کی تجھی ہیں "عدم جواز" کا مسئلہ نہیں آرہا تو انشاء اللہ تعالی " طالبان " منصراللہ تعالی و توفیقہ جلدی ہی سمجھا دیں سے " ( چنانچہ جلدی کی ابل فتح ہوگیا ) ۔

دیں سے " ( چنانچہ جلدی کابل فتح ہوگیا ) ۔

مندر جرد ذیل نم ہوس اور نم ہوس مذکورہ بشار توں کے بعد "طالبان "کے ان

جانبازوں کی شہادت کی خبر ملی جن کا ذکراور نمبر ۳ میں ہے۔ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُواتًا مُلْ اَحْيَاةُ عِنْدَىَ بِهِمْ يُرْزَرَقُوْنَ ٥ فَرِجِيْنَ بِمَّا اللهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالنَّذِيْنَ لَمْرِيلُحَقُّوا بِهِمْ مِينْ خَلْفِهِمْ إَلَّا خَوْفٌ عَلَهُمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْ مَةٍ مِّنَ اللهِ وَ فَضَلِ قَانَ اللهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُومِنِينَ ٥ (٣-١٦٩ تا ١٧١) " اورجولوگ الله تعالی کی راه میں قتل کئے گئے توان کومردے سیجھ بلکہوہ زندہ ہیں ،اینےرب کے یاس کھاتے بیتے ،اس پرخوش کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیاہے، اور خوش ہوتے ہیں ان رجو ابھی تک ان کے پیچھے سے ان تک نہیں پہنچے ،اس لئے کہ ان پرنہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہنوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اوراس بات سے کہ اللہ ایمان والوں کا اجرضا رفع نہیں کرتا؟ 
 ضُلُ اَذٰلِكَ خَيْرًا مُرْجَنَّةُ الْخُلْدِ الْتَتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ الْمُتَّقِينِ الْمُتَّقِينِ الْمُتَّقِينِ الْمُتَّقِينِ الْمُتَّقِينِ الْمُتَّقِينِ الْمُتَّقِينِ الْمُتَّقِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللل نَهُمْ جَزَاءً وَّمَصِيرًا ۗ لَهُمْ فِيْهَامَا يَشَاءُونَ خُلِدِيْنَ كَانَ عَلَى مَ يَكَ وَعُدًالمَّسُ مُولِّا (٢٥-١٦،١٥) ‹‹آپ کہنے کیایہ(زشمنوں کے لئے جہنم) اچھی ہے یا وہ ہمیشہ *کے رہنے* ك جنت جس كامتقين كے لئے وعدہ كيا كيا ہے كہ وہ ان كے لئے صلہ ہے اور طھ کانا ، ان کے لئے دہاں وہ ہے جو وہ جا ہیں ، ہمیشہ رہیں گے، آپ کے رب پر قابل درخواست وعدہ ہے " 🚳 دشمنوں پر فتح ونصرت اور دشمنوں کی تباہی و بربادی کی بشارتِ عظملی کے بارہ میں آیت جو بیدار ہونے سے قبل حافظہ سے کل گئی۔

#### m بشارت نذکوره کے مطابق۔

۱۲ر رہیج الثان ۱۳۱۶ = ۱۲ رستمبر ۱۹۹۵ کوبی بن سی نے کابل کی وزارت د فاع سے سربراہ یونس قانونی کا پیراعلان نشر کیا :

" ہم کابل پر طالبان کے حملہ کے نتظر ہیں، ہرات میں شکست کا بدلہ یہاں کابل میں لیں گے، ان کو عرت ناک کست دیں گے، ہرات ہیں ان سے واپس لیں گے۔"
دیں گے، ہرات ہیں ان سے واپس لیں گے۔"
اسی شب میں طالبان کے لئے بشارات کے سلسلہ میں درج ذیل چیل بثارات کا ورود ہوا، نمبر ۲۵ سے نبر ۲۷ مک ۔ ان میں سے پہلی پانچ بشارات کا ورود رات میں ہوا اور چیٹی کا جی کو انٹراق کے بعد استراحت کے وقت۔

﴿ كَنُهُلِكُنَّ الظَّلِمِيْنَ وَكُنُسُكِنَتَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعُدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ وَخَافَ وَعِیْدِ (۱۲۰–۱۳،۱۳)

دِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَخَافَ وَعِیْدِ (۱۲۰–۱۳،۱۳)

دیم ان ظالموں کو ضرور الک کردیں گے اور بقیناً ان کے بعد جہیں اس مرزمین میں آبادر کھیں گے یہ اس شخص کے لئے ہے جومیرے روبرو

اس سرزمین میں آباد رکھیں کے بیداس محص کے لئے۔ کھرے ہونے سے ڈرے اور میری وعیدسے ڈرے ؟ سرد سرور وہ سے میں میں ہے ۔ اس د

السَّنَفَتَ حُوْا وَخَابَ كُلُّ جَتَّالِدِ عَنِيدٍ ١٣١٥ - ١٥)
 اوروه فيصله جا ہے گئے اور نام اور ہوا ہر مرکش ضدی "

وَيُلُّ يِّكُلِّ اَفَّا إِلَّهُ اَنْ يُورِ الْمُنْ الْمُورِ اللهِ اللهُ اللهُ



 ضَلَاتَخْشُوْهُمْ وَالْحُشُونِ وَلِاتِتَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

 تَهْتَدُونَ (۲-۱۵۰)

"سوایسے لوگوں سے مت ڈرواور مجھسے ڈرتے رہواور تاکہ تم پراپنے انعام کی تکمیل کر دوں اور تاکہ تم راہ پر رہو'

الله تعالی کے بہال مقبولیت کے بارہ میں بشارت کی آیت جو بوقت سے بیار ہونے سے قبل حافظ سے عل گئی۔

(۲۸–۲۸) اِنَّ كَيْدِى مَتِيْنُ ٥ (۲۸–۲۸) سبه شک میرا داؤ پکانیم "

﴿ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتِ فَي يَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهَا وَ (١١-١١) "الله تمهي كف باغ وساكا اورتمهي نهرس دسكا"

﴿ فَالْتَكُذُنَا الْكَذِيْنَ الْمَنْتُواْ عَلَى عَكُرُوْهِ مِ فَاصَّبَتْ مُوْاظِهِ بِيْنَ ٥ (١١١–١١٧) " پهرېم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں پر مددکی سو وہ غالب ہے۔"

ا شبیں بشارتِ عظیمہ کی آیت وارد ہوئی جو بوقت سح بیدار ہونے پر اور ہونے ہو اور نہیں رہی ۔ یاد نہیں رہی ۔

۲۴ رزیع الثانی ۱۳۱۱= ۳۱ رستمبر ۱۹۹۵ کوحضرتِ والاکی قناتصار کی طرف روانگی کے وقت آپ کی نسبتِ موسویہ کے مطابق مندرجۂ ذیل دوبشارتیں وار دہوئیں ،

﴿ وَقَالَ مُوْسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِيْنَ مَّ وَالْمُوالَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضِلُّوْاعَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى فَالْحَيْوةِ الدُّنْيَارَبُّنَا لِيُضِلُّوْاعَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى الْمُوَالِهِمْ وَاللَّهُ دُوْعَلَى قُلُونِهِمْ وَلَلا يُؤْمِنُ وَاحْتَى يَرُوا الْعَذَابَ الْمَوَالِهِمْ وَاللَّهُ دُونِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُ وَاحْتَى يَرُوا الْعَذَابَ الْمَالِيْمَ وَاللَّهُ مُونِي مَا وَلَا تَتَبِعَلْنَ اللَّالِيْمَ وَقَالَ قَدُ الْحِيْبَ ثُلَّامًا فَالسَتَقِيْمَا وَلَا تَتَبِعَلْنِ الْمَالِيْمَ وَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا تَتَبِعَلْنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا تَتَبِعَلْنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا تَتَبِعَلْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِي وَلَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِي وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِي وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِي وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤُمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُع

سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥ (١٠ - ٨٩ ١٨٨)

و اور موسی علیالسلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب آپ نے فرعون كواوراس كيردارون كوسامان تجل اورطرح طرح سحمال دنيوى زندگی میں اے ہمارے رب اس واسطے دیئے ہیں کہ وہ آپ کی واسعے گراه کریں اے ہمارے رب ان کے مااوں کو نبیت و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کوسخت کر دیجئے سویدایان بدلانے پائیں بہال تک کہ عِذابِ اللَّم كو دبكيولس- الله تعالى نے فرمایا كہتم دونوں كى دعا وقبول كر لى كئى سوتم مستقيم ريواوران لوكون كراه ندچلناجن كوعلم نهين ؟ اس میں راقم الحروف بندہ عبدالرحیم کے لئے بھی بشارت ہے، اللہ تعالىٰ اپنى رحمت اور حضرت والاكى بركت سے قبول فرمائيں۔ ﴿ وَفِي مُوْسَكَى إِذْ ٱلسَّلَنْهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلُطْنِ مُنَّبِينِ فَتَوَكَّلَا بِكُلْنِهِ وَقَالَ سُحِرًا وُمَجُنُونٌ ٥ (١٥ - ٣١، ٣٩) " اورموسیٰ کے قصہ میں جم عبرت ہے جب کہ ہم نے ان کوفر عون سے یاس ایک کھلی ہوئ دلیل دے رہے اسواس نے مع اپنے انکان سلطنت سے سرتابی کی اور کہنے لگایہ ساحریا مجنون ہیں؟ مبشرات مذكوره سحقبول بونيكي بشارت بين أيت فيل وارد

کاعِلم دے گا اور تمہارے اور معقوب کے خاندان پر ابنا انعام کامل کرےگا جیساکہ اس سے قبل تمہائے دادا، پر دادا یعنی ابرا ہم واسحاق پر انعام کامل کرچیا ہے واقعی تمہارارب بڑا علم وحکمت والا ہے ؟

العَكْمُ مَالَمٌ تَعْلَمُوافَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُحَاقَرِيبًاه (٢٨ - ٢١)
السوالله تعالى كووه باتين معلوم بين جوتم كومعلوم نهبي بيراس سے بہلے
اللّتے ہاتھ ایک فتح دے دی "

فتوحات طالبان کے بارہ میں ایک اور بشارت جو بیدار ہونے پر یاد

مہیں رہی ۔

(۵) وَتَاللّٰهِ لَا کِیدَدَنَّ اَصْنَامَکُمُ رَبِعَدَ اَنْ تُولِّوُامُدُبِرِیْنَ ٥(١١-١٥)
(۱) وَتَاللّٰهِ لَا کِیدَدَنَّ اَصْنَامَکُمُ رَبِعُدَ اَنْ تُولِّوُامُدُبِرِیْنَ ٥(١١-١٥)
(۱) اورانٹ کی سم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گاجب تم بیط می کی کے بیادی کی کہ بیادی کے بیادی کی کہ بیادی کی کی کے بیادی کی کہ بیادی کی کے بیادی کی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کی کے بیادی کی کی کے بیادی کی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کی کی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کے بیادی کی کے بیادی کی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے بیادی کی کے

﴿ وَفَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءُ مَّنَاتُورًا ٥(٢٥) ﴿ وَ وَكُرْ مِكَا اللَّهُ مَا كُولُ كَامُوں كَ طُوفِ جُوكَهُ وَهُ كَرَجِكَ تَصَمَّتُومِ مُولِ عَلَى اللَّهُ مَا وَرَجُمُ اللَّهُ كَامُوں كَ طُوفِ جُوكَهُ وَهُ كَرَجِكَ تَصَمَّتُومِ مُولِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

حکومتِکابل کے صدر برہان الدین ربابی نے ۲۲رزیح الثانی ۱۳۱۹= ۱۹ سِتمبر ۱۹۹۵ کواپنی مرد کے لئے اقوام متحدہ کو پکارا، ان کے نمایندوں نے کابل پہنچ کر کہا:

"غیرمانبدارمشترک حکومت بنائی جلئے " "طالبان "نے جواب دیا، "ہم غیرمانبدار ہیں " اسی شب آیت ذیل کا ورود ہوا،

#### انِ الْحُكُمُ الْآلِيلَةِ ﴿ ١١ - ١٢)

" حکم توبس الله بی کاہے؟

علماء نے حکومتِ کابل کے صدر رُبان الدین ربابی اوراس کے کانڈر احد شاہ سعود کو اقامتِ حکومتِ الہیں تبلیغ کی اوراس سلسلہ ی طالبان کے سابھ تعاون کرنے کے بارہ میں بہت سمجھایا ، مگروہ اپنی ضدر بیفائم سے اس موقع پر درج ذیل دوآیتیں وارد ہوئیں :

﴿ لِأُنْ ذِرَكُمُّوبِهِ وَمَنْ بَكَعَ ﴿١٦-١٩) "تاكمیں اس قرآن کے ذریعہ تمہیں اور جس کو میقرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں ؟

(۱۵) اِنَّمَا اُنَّذِرُ اَلْكَذِیْنَ یَخْشُونَ وَیَّهُمُ مِالْغَنْ بِ وَاقَامُواالصَّلْوَةٌ وَ مَنْ تَرْکِیْ فَانِّمَا یَکُوْتُیْ لِنَفْسِهِ وَالْمَ اللهِ الْمَصِیْرُهُ (۲۵–۱۸)

«آپ توصرف ایسے لوگوں کو ڈراسکتے ہیں ہو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازی پابندی کرتے ہیں، اور خِشْخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے کئے پاک ہوتا ہے وہ اپنے کئے پاک ہوتا ہے اوراللہ ہی کی طرف لوط کرجانا ہے "
کابل پرحملہ کرنے کے بارہ میں "طالبان" اس فکریس تھے کہ شہرلوں اور برونی سفارتخانوں کو نقصان نہ جہنے ، اس لئے وہ باربار اعلان کر ہے تھے؛

«"ہم کابل پرحملہ کرنے والے ہیں ، اس لئے وہ باربار اعلان کر ہے تھے؛ اس سفارتخانوں کا عملہ اب کابل سے جلداز جلد نکل جائیں "
سفارتخانوں کا عملہ اب کابل سے جلداز جلد نکل جائیں "
اسی انتظار میں طالبان" جملہ کرنے ہیں تاخیر کر رہے تھے، اس ہوقے

پرآیت دیل کا وُرُور ہوا: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالَ مُّوْمِنُوْنَ وَنِسَاءُمُّ وَمِنْكُ لِمُوتَعَلَمُوهُمُ اَنْ تَطَّنُوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ الْبِغَيْرِعِلْمِ لِيُّدُخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ لَوْتَنَرَّيَكُوْ الْعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ٥ (٣٨ – ٢٥)

"اوراگربهت ملان مرداور بهت سلمان عورتین نه بهوتین جن کی تمهین جرزه مخصی بعین ان کے بین جانے کا احتمال نه ہوتا ہجس پران کی وجہ سے تمہیں ہجی بے جری سے ضرر بہنچیا توسب قصتہ طے کر دیا جاتا ، لیکن ایسا اس کئے نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تتعالی ابنی رحمت میں جس کوچاہے داخل کرنے کا فریقے ہم ان کو در دناک عذاب دیتے "اگریہ مل گئے ہموتے توان میں جو کا فریقے ہم ان کو در دناک عذاب دیتے " وشمنوں کی مغلوبیت کے بارہ میں بشارت کی آیت جو بوقت سحر پریار بونے سے قبل حافظہ سے بحل گئی۔

"طَالبان" نے مینک کابل کے دھانے پر پہنچادیئے تو آیات زیل وار دیوٹس:

آنعادیاتِ ضَبعاً فَالْمُورِیتِ قَدْمًا فَالْمُعَیْراتِ صُبعاً فَاتَرْنَ بِهِ نَفْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ١٠٠٥ - ١١٥)

 قَاتَرْنَ بِهِ نَفْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ١٠٠٥ - ١١٥)

 "قسم ہے انگھوڑوں کی جوسینے سے آواز کا لتے ہوئے دوڑتے ہیں ، پھر صح کے وقت تافت تاراج کرتے ہیں ، پھر اس موقت نوج میں جاگھتے ہیں ' پھراس وقت فوج میں جاگھتے ہیں "

 بیمراس وقت غبار اڑاتے ہیں ، پھراس وقت فوج میں جاگھتے ہیں "

 بیمراس وقت غبار اڑاتے ہیں ، پھراس وقت فوج میں جاگھتے ہیں "

 بیمراس وقت غبار اڑاتے ہیں ، پھراس وقت فوج میں جاگھتے ہیں "

 بیمراس وقت غبار اڑاتے ہیں ، پھراس وقت فوج میں جاگھتے ہیں "

﴿ إِنَّ الْمُكُوْكُ إِذَا دَخَكُمُوا قَرْبَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَكُوَّا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَ إِنَّ الْمُكُوْكَ اِحَالَاً اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً \* وَكَذَٰلِكَ يَفْعَكُوْنَ ٥ (٢٠ - ٣٣)

"بے شک با دشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تواس کو تہ وبالا



#### کر دیتے ہیں اور اس کے معزز باشندوں کو ذلیل کیاکرتے ہیں اور پرا**گ** بھی ایساہی کریں گے ''

ا اور غرمه میں مذکورہ آیت مکرر۔

﴿ فَالَّكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَأَنَّ الْكَفِرِيْنَ لَامُولَ
 لَهُ مُر ٥ (١٢ – ١١)

دیہ اس سبب سے ہے کہ التہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارسازہاورکافوں کا کوئی کارساز نہیں "

﴿ فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلُ اَنْذَرُتُكُمُ مَاعِقَةً مِّتْلَصَاعِقَةٍ عَادٍ وَ
 ثَمُودٍ (٢١ – ١٣)

" پُیِراً گربیلوگ اعراض کریں تو آپ کہددیجئے کہ میں تہہیں الیبی آفت سے ڈرا ما ہوں جیسی عاد و نمود پر آفت آئی تھی "

٣ كَتَبَاللَّهُ لَأَغُلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِ إِنَّ اللَّهُ قَوِيٌ عَزِيْرُورهم-٢١)
٣ كتَبَ اللَّهُ لَأَغُلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِ إِنَّ اللَّهُ قَوِيٌ عَزِيْرُورهم-٢١)
٣ الله تعالى نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب
رہیں گے، بینک اللہ تعالى قوت والا غلبہ والا ہے؟

ه اور خبر ۲۸ یس ندکوره آیت مکرر-

التُدك و رضعان برغلب ك بشارت معن آيت -وقت برضبط نه بهوسكنے كى دجہ سے ياد نہيں رہى -

🕫 مثلِ مُدُور۔

کابل کاصدرربانی کئی محاذوں پڑطالبان سے نہایت ہی ذلت آمیز شکست کھانے اور اپنی حکومت کے اکثر صوبوں سے محروم ہوجانے کے بعکمی این مرکش پر قائم رہاتو آئیت نمبر ۱۳ مکرر وار دہوئی۔

قَانَزْلَ التَّنَكِيْنَةُ عَلَيْهِمْ وَاثَابَهُمْ فَتَحَاقَرِيْبًاه (٨٨ – ٨١)
 "بعران پراطمینان آمارا اوران کوایک نزدیک فیج انعام دیا"

﴿ وَلِنَّاجُمُنْ كَنَا لَهُمُ مُرَالِغُلِبُوْنَ ٥ (٧٧-١٧٣) وَلِنَّ جُمِنْكَ فَالْمُ مُمَّالِ الشَّكروبِي غالب ہے ؟

في جلال آباد سے آیک شب قبل آیت بخبر ۳۳ مرر۔

﴿ کابل پر طالبان کے دومرے حملہ کے وقت تمبر ۸۵ میں مذکورہ آیات کاورود مکرر۔

اس حلمیں بتوفیق اللہ تعالیٰ دارالافتاء والارشاد کے مفتیان کرام اساتھ اور تقریبًا بتمام طلبہ نے بھر لورحقہ لیا۔ اور محاذ پراگلی صفوں میں سہاور نبطراللہ تبعالے آج ۱۳ رجعا دی الاولی سحالا کہ ہے ۔ یہ ستمبراللہ قائم کردیا ہے ۔ سے کابل پرقبضہ کر کے حکومتِ الہیکا جھنڈا قائم کردیا ہے ۔ سے کابل پرقبضہ کر کے حکومتِ الہیکا جھنڈا قائم کردیا ہے ۔ سے بیاں دواں جالا سے ستم تانہیں کسی سے بیل دواں جالا

وَمَا النَّصَّرُ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَنِيْزُ عَكِيمٌ ور٨ - ١) ما النَّصَرُ اللَّهِ اللهِ عَنْدِ اللهِ اللهِ عَالَي اللهِ عَالَم اللهِ عَالَم اللهِ عَالَم اللهِ عَالَم اللهِ عَاللهِ اللهِ عَالَم اللهِ عَالَم اللهِ عَلَي اللهِ عَالَم اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَم اللهِ عَلَي اللهِ عَالَم اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَم اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُواللّ

يحكمت والاسك

التُّرْتِعالیٰ این قدرتِ غالبہ سے پوری دنیامیں جلداز جلد حکومتِ اِسلامیہ قائم فرمادیں۔

وَمَاذُولِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْنِهِ (١٣–٢٠) "اوربيالتُّدبِركِيجِ مَسْكل نهين " وَكُلِمَةُ اللهِ هِى الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ (٥-٣) واورالتُّركا كلمبِي بميشه لبندب اورالتُّرْغالب بَحِمت اللهِ "

#### المنتخ الله المنتاخ المنتاز المنتاخ ال

فَصَنَ تَتَقُولُ كُلْ الْمُجْعِلَ لَلْ الْمُجْدِرُجُ الْمُقْدِرُ وَ مُحْنَ جَيْبُ الْمُجْدِرِ اللَّهِ الْمُعْدِ اورجوالله سے ڈرے گا وہ اس کے لئے ہمشکل سے نجات کا راستہ پیلا کردے گا اور اس کوالیسی جگہ سے رزق دے گاجہاں سے اس کا گمان جی نہو۔

> ۉڡؙڹؖؾۊڵڒڵ؉ؖڲۼڿڵٷ۠ڵڹۿڒڹٙٳڡۧڔڰٳؽؽڴٳ٥(١٥-١٥) ١ورجوالله سے ڈرے گاوہ اس کے کام یں سہولت بیداکردے گا۔



#### یہ کیالہ حضرتِ والا کے

چار وصیّت ناموں کا مجموعہ ہے جو آب نے مختلف اوقات ہیں تحریر فرمائے ہیں۔ پہلے دومیں اگرچیہ خاص اولاد کوخطاب ہے مگران کا فائدہ عام ہے۔ حضرت والای تحریمی قرآن کریم کی آیات احادیث اور دومری عبالات کا ترجمہ نہیں تھا، اس اشاعت میں افادہ عوام کے لئے ترجمہ بھی لکھ دیا ہے۔

() بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ عَرِيرَه اسماء سلّمها التَّدتعالَىٰ كَيْكُمِيلِ حَفْظِ قَرْآن كَيْمُوقِع بِربِهِ وَمِيتِينِ

اَتُعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُونِ لِرَّجِيمٌ لِيسَمِ اللَّهِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحِيدِ مِن وَ وَصَّىٰ بِهَآ الْبُرْهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُونُ لِبَنِيٓ إِنَّ اللَّهَ اصْطَطَّ لَكُمُ الدِّينَ فَلَاتَمُّوْتُنَّ الْآوَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥ اَمْرَكُنْتُمْ شُهَكَآءُ إِذْ حَضَرَيَعْقُوبَ الْمَوْيِثُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعَيُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوا نَعْبُدُ الْهَكَ وَالْهَا بَآيِكَ إِبْرُهُمَ وَاسْمَعِيْلَ وَاسْعُقَ الْهَاوَّاحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ٥ (٧-١٣٢١٣١) «اوراسى كاحكم كريك بي ابراميم عليه السّلام الين بيول كواوريعقوب عليه السلام بهى ميرسع ببيلوا بلاشبهه التديياس دین کوتمہارے لئے منتخب فرمایا ہے سوتم بجزاسلام کے اورکسی مالت پرجان مت دينا - كياتم خود موجود تقے جب بعقوب اليها) كاآخرى وقت آيا، جب البول نے اليف بيوں سے پوجھاكتم مير بعكس ك عبادت كروك و انبول في جواب دياك يم المسس كى عبادت كريس محص كآب اورآب مع بررك ابرابيم والمعيل واسخق عبادت كرست آئة بين يعنى وبي معبودجو وحدة لامتركيب اور ہم اسی کی اطاعت پر رہیں گئے <sup>ہی</sup> بهلى آيت بين اس كابيان بي كرحصرت ابراميم اورحضرت بعقوب على نبينا

وعليهما الصلوة والسلام فسابن اولادكوم فيدم تكساسلام برقائم سيضك عويت فرافحق

اور دومری آیت میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت بعیقوب علیہ السلام نے ہوقتِ رصلت اپنی اولا دسے یہ عہدا ورا قرار لیا تھا کہ میرے بعد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہوگے اور صرف اس سے سامنے جھکو گے۔

یه خوب محصی کراسلام یا الله تعالی عبادت صرف کلم طبیه برده لینے یا نماز، روزه وغیره چندعبادات اداء کرلینے کا نام نہیں، بلکه اس کامطلب یہ ہے کہ پوری زندگی شریعت سے مطابق ہو، اور بندہ اپنی سب خواہ شات کو الله رتعالی کی رضا میں فناکر دے۔

یس میں ہے تمہیں اس کی وصیّت کرتا ہوں کہ دین کی حفاظت کے لئے امور ذیل کا بہت اہتمام رکھیں ،

ا کے اپنی اولاد کو اسکول اور کالج کیعلیم سے اس طرح بچائیں جیسے نثیر را بھیڑیئے سے بچایا حالہے ،اس ماحول میں بچوں کو بھیجنا انہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونکنا ہے۔

وہاں جاکرلاکھوں ہیں سے سی ایک کا دین محفوظ رہ جائے تو سی بطورِ خرق عادت ہوگا، جومحض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جیسے سی کو خونخوار شیر کے مُنہ سے یا دہکتی ہوئی آگ سے اگراللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے بچالیا تواس کا یہ طلب ہرگز نہیں کے ممثد التیر کے مُنہ میں جانے یا آگ میں کو دنے کا کوئی جواز ہے۔

دنیوی تعلیم مضرنہیں بُرا ماحول مہلک ہے۔ ۲ — ابنی زندگی خدمتِ دین کے لئے وقت کر دیں، دین کا بحوکام بھی اللہ تعالیٰ لے لیں اسے بہت بڑا انعام بھی ، اگر حبہ لوگوں کی نظریس وہ کام ذلت وحقارت ہی کا کیوں نہو، عزت و ذلت صرف وہ معتبر ہے جو مالک کی نظریس ہو ۔

اگراک تونهیں میرا تو کوئی شفیبیں میری جوتوميرا توسب ميرافلك ميرا زمين ميرى خدمت دبن کی صلاحیت رکھتے ہوئے اس سے کام ندلینا نعمتِ الہتہ کی ناقد یی وناشکری ہے۔

غرضيكه دنيوى كام كامشغله نه بنائيس،اس كى وجهسيتم خدمت دين سے وم ہوجانے کے عِلاوہ بہت سے تناہوں بی جی مبتلاہوجاؤ کے، خدمت دین مین شغول رہناگنا ہوں سے ضافت کا بہ ت مضبوط قلعہ ہے۔ س\_ روزانەبلاناغەتلاوت كىيابندى ركھيں-

 ۳ مندرج؛ ذیل گناہوں سے بینے کا اہمام رکھنے کی بتاکیدوصیت کرتاہوں ، ن كسايسي جگر جاناجهال سي جانداري صوير بويا تصوير بي جاري بو-

﴿ كَسَى كَالُونُ حَقِ دَبِانًا ۔

برااجازت سی کی کوئی چیزاستعمال کرنا۔

کسی کوتکلیف بہنجانا۔

کسی پرستان نگانا۔

👁 کیسی کی غیبت کرنا۔

🛭 غيبت سننا۔

شرعی پرده کااهتام نه کرنا۔

۵ \_ يېجى وصيئت كرتابول كاين اولاد كوبجى ان سب أموركى ومتت كركے مرنا-مين مسجدين بيط كرالله تعالى كوكواه بناكرتمهين امور بالاى وصيت كرتا

ہوں اور اللہ تعالٰی کے خاطت میں دیتا ہوں۔ اَللَّهُمَّرِ مَلَّغَتُ ! اَللَّهُمَّرَ مَلَّغَتُ!! اَللَّهُمَّرَ مَلَّغَتُ!!!

"ياالله! بن نتراكم بهنجادية! ياالله سنترك الكام بهنجادية!!!" احكام بهنجادية!! ياالله بن نيرك احكام بهنجادية!!!" الله مَر وَاقِيَةً كُواقِيةِ الْوَلْيَدِ .

"يَاالَّهُ! بَهَارَى الْيَصِ فَاظَتَ فَرَاجِيْدِي كَافَاظَتَ كَالِيَّهِ فَالْكُونِ الْكَوْنِ الْمُنْتَ وَلِي فِي الْكُونِ الْكَوْنِ الْلَاحِرةِ وَفَقِي مُسْلِمًا وَالْمُونِ الْمُلْحِيْنِ الْمُلْحِينِ الْمُلْمِينِ وَعَلَى الِهِ وَصَحِيْبَهَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ وَعَلَى الْلِهِ وَصَحِيْبَهَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ وَعَلَى الْلِهِ وَصَحِيْبَهَ الْمُحْوَلِينَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ وَعَلَى الْلِهِ وَصَحِيْبَهَ الْمُحْوَلِينَ الْمُلْمِينَ وَعَلَى الْلِهِ وَصَحِيْبَهَ الْمُحْوَلِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُ وَلَى اللَّهُ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُ وَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ وَلَى اللَّهُ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُولِينَ الْمُلْمُ وَلَى الْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ وَلَى الْمُلْمُ وَلَى الْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ وَلِي اللْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُ وَلِمُ وَلِمُ الْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ وَلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمِينَ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ

"اور ماری آخری بات یہ ہے"، الحدد للدرب العلمین اس کے بعد درود متر لیف بھر آئین ہے"

الله تعالى ف قرآن كريم مين ابل جنت كے باره مين فرمايا ہے ، وَاْخِوْرُدَعُونُهُ مُراَنِ الْحَدَّدِ لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ (١٠-١٠) "اوران كى آخرى بات يہوگي الحريلة رب العلمين" "

رسنسپداحمد دارالافتا، والارشاد، ناظم آباد، کراچی ۳رجادیالآخرہ س<u>ند ۳۸</u>یم عثیتہ المجعد

#### ٣) يِسْجِاللَّهِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ

#### ایک ایم وصیت اولاد اوران کی ازواح کے نام

میرے عزیرو اچندروزے تہارے تنقبل کے بارہ میں ایک اہم سنگر میرے دماغ پرسلطہ ہے آج تماریخ ۱۲رمضان المبارک المصلام بروز پنجشنب فجزى نمازك بعدجب بين قبله روبهوكرايين معمولات بين مشغول بهوا تواليند تعالى <u>ن</u>ے قلب میں بڑی قو*ت سے ساتھ بی*القاء فرمایا کہ اس ہارہ میں ایک قصیت تکھوں رمضان المبارك بين الثراق سے فارع بوكر دو كھنٹے سوئے كامعمول ہے، خيال تصاكه الش معمول مصفارع بهوكروصيت لكصول كأمكرال يتعالى في سن خيال كواس حدثك مسلط فراديا كبمشكل آدصاً كمفتطاسوسكا، اس كے بعد سرحيند سون كوكششش كى مُرنىيد نه آئ اوراً عُقْرُراس تخريبي مشغول بوكيا-ميرے عزيز بيٹوا وربيٹيوا بچين بين تمصارا آيس بي تعلق اور محبت ميري نظر میں بڑی حدثیک قابلِ اطمیان اور دوجبِ مسترت رہی ہے، اور دوسروں کی نظری توبهبت بى باعث رشك اورلانق سائيش تيمين اورقابل مباركباداورعام رمان زد، اب ماشاء الله اِتم سب جوان بموسكة بوبعض كى شادى بروكى اورض كى جينه والى بد، ابتم إرب تعلقات مجبت يرببت بريب ابتلاء والمتحان كا وقت آرہے، بیوی بچوں اور مال و منصب کی غلط مُحبت بین جنس کرہے جرے عقلاء اوشهسوار بهى اونده عرجهات بي اوركر ذي تروا بيضة بن علاوه ارب أيك حكرة قيام وطعام اوران ميث تعلق كام كلج تبحى بسأاوقات اختلاف كا سبببن جاآسہے۔

اس گئیس مجبت کے نازک رشتہ کوسی قیمت پرجھی ٹوٹنے نہ دیں ،اس نازک ترین رشتہ اور بہت قیمتی سمولیہ کی حفاظت سے لئے تمام خواہشات اور مال ومنصب جھی قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی ہرگز در یع نہ کریں -

آبس میں اتفاق و تحبت سے اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی نعمتوں کے علاوہ دنیا میں جس راحت، سکون ، مسرّت، برکت اور عزت ومال میں ترقی ہوتی ہوتی ہے ، اس کے بیکس اختلاف خالق کی ناراضی اور آخرت کی بریادی کے علاوہ دنیا میں جس بریشانی ، ذرّت ، فقرو فاقہ اور تباہی کا باعث بنتا ہے ۔

یں بی بریاں مختصرًا اسبابِ اختلاف واسبابِ محبت بیان کرتا ہوں ، ماکاول اب میں مختصرًا اسبابِ اختلاف واسبابِ محبت بیان کرتا ہوں ، ماکاول سے اجتناب اور دوم سے افتراب کا اہتمام کیا جائے۔

اسباب اختلاف:

ا \_ گُناہوں سے نہ بچنا اور گناہ ہوجائے تو فورًا توبہ نہ کرنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوجاتے ہیں، اور ایسے لوگوں پراختلاف کا عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔

۲\_ مُحَبِّ مال - روسیال سے سے سیال استان کی قا

ان دونوں کی وجہ ہے آئیں ہیں اختلاف ، فنتنہ وفساد ہت فارت اس کے وجہ ہے آئیں ہیں اختلاف ، فنتنہ وفساد ہت فارت ا تباہی وبربادی کاہم شب وروز مشاہدہ کررہے ہیں -ہے ۔ غیبت ،عیب جوئی اور مذاق اڑا نا ۔

۵ ـــ روکھابن، ترش رُوئ اورزبان درازی-

٣ \_ مشترك كام كاج سے جي مچرانا-

٧ \_ كهائه پينه، پېننه اورآرام وراحت مين اپنيفس كوترجيج دينا-

ا \_ تَقْوَى ، بعِنى گناه سے بچنے كا اہتمام كرنا اور كوئى گناه ہوجائے توفوراً توبكرلينيا-اس سےاللہ تعالیٰ کی رضاحاصل ہوتی ہے، اوراُن کی رحست ہیں میں محبت اور ٹرکیف زندگی کی صورت بی نمودار ہوتی ہے۔ ٧ \_ حُتِ مال كاعلاج - سرحُتِ جاه كاعلاج -ان دونوں خطرناک اور دنیا وآخرت دونوں کے لئے تباہ کن امراض كاعلاج ابل التأري صحبت اور ميميترنه بهوتوان كيملفوظات إورم اقب موت سے کیاجائے۔ ۳ ایک دوسرے کے قول وقعل اوراشیاء کی تحسین اورغائبانة عربین کی جائے۔ ۵ — آئیں میں تنگلف محبت کا اظہار کیاجائے اور تبایاجائے کہ محصے آپ سے محبت ہے۔ یرمحبت برهانے کابہت ہی اکسیسخہہے۔ ٣ - مشترك كام مين سب سے زيادہ حقتہ لينے اور دوسروں كى خدمت كينے کی کوشش کی جائے۔ ٤ \_ كھانے، پينے، پيننے اور آرام وراحت ميں ایٹارسے کام لياجائے ، بعنی دوسروں کواینے نفس پر رجیح دی جائے۔ ۸ — اگرکسی سے کوئی شکایت ہو تو اُسے دل میں نہ رکھیں بلکہ اس سے زمی اور مجتت سے کہددیں۔ 9 \_ ایک دوسرے کے لئے دُھاءکی جائے۔ ١٠ - التارتعالى سے آپس ميں محبت كى دُعاء اور اختلاف كے عذاب -یناه مانگتے رہیں۔

قَافِلْهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكُلُانُ.
"الله مي سے مدد ما نگها بول اور اس پر تجروسا ہے "
رسٹ پداحمد
مقیم دارالافتاء والارشاد، ناظم آباد، کراچی
سررمضان المبارک العقام المعارک العقام المعارک العقام المعارک العقام المعارک العقام المعارک العقام العقام المعارک العقام العقام

بسيرالله الزحمن الرجيع

عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئُ مُّسْلِمِ لَهُ شَيْءً فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا عَقُ امْرِئُ مُّسْلِمٍ لَهُ شَيْءً فَي اللهَ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ وَصِلَيْهُ مَلَمُ اللهُ ال

و و کیسی مسلمان کو بیری تہیں کیسی چیزی وصیت کرنا اسس پر خردری ہو پھروہ دو رائیں بھی اس طرح گزارے کاس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہو؟

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَلَكَ عَنْهُ اَلَى عَنْهُ اَلَى عَنْهُ اَلَى عَنْهُ اَلَى عَنْهُ اَلَٰكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُنَةٍ وَمَاتَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُنَةٍ وَمَاتَ عَلَى اللهُ وَسُنَةٍ وَمَاتَ عَلَى اللهُ وَسُنَةٍ وَمَاتَ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَسُنَةٍ وَمَاتَ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

دمبی فضی وصیت کرکے مراوہ صراط مستقیم اور طراق سنّت پر مرا اور تقوی و شہادت پرمرا اور مغفرت کی حالت میں مرا" ان احادیث سے تابت ہوا کہ آگر کسی کے ذمہ کوئی حق واجب ہے تو اس پراس کی وصیّت لکھنا ضروری ہے، اوراگر کوئ حق اس کے ذریفہیں توجی وصیّت کرنامغفرت اور بڑے اجر و تُواب کا باعث ہے۔ لہٰذا ہیں امور ذیل کی وصیّت کرتا ہوں: اے اُوجِی نَفْسِی وَ اِیّاکُر بِیَقُوکِی اللّٰہِ،

"میں اپنے نفس کواور تمہیں بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے کی وصیت کریا ہوں "

یہ دولت کسی اللہ والے کی حجبت کے بغیرحاصل نہیں ہوتی ، المذا کسی الیسی خضیت کی حجبت کولازم بکڑیں سے پاس بیٹھنے سے دنیا سے بے غبتی اور آخرت کی فکر پریا ہو، اگرایسی مجلس میترنہ آئے تواہل اللہ کی کتا ہوں سے مطالعہ کا روزانہ بلانا غیم عمول بنالیں۔ اللہ تہ الماری نعمت کا استحد ان کے سرشکہ اداری نریمامعمول مذالیہ والیہ والیں

۲ \_ التُّرتعالی کی نعمتوں کا استحضار کرکے شکر آداء کرنے کا معمول بنالین اس عاجز کو جو کھے ماصل ہوا شکرِ نعمت کی بدولت ہوا۔

۳ — الله تعالی کا اس عاجز بره بربهبت بڑا کم ہے کسی کاکوئی مالی تی اس بندہ کے ذخہ واجب نہیں ، آینرہ کے لئے بھی رتب کیم سے ها ظت کا مدہے۔
البتہ جمانی حقوق میں ابتلاء کے مواقع پیش آتے رہے ہیں ابنی اولاد
اورطلکہ کو بغرض اصلاح اوبعض غیر متعلق لوگوں کو بھی حمیت دنیہ کے
باعث زجرو تو نیخ اوربعض مرتبہ جمانی مزاکی بھی نوبت آئی۔
باعث زجرو تو نیخ اوربعض مرتبہ جسمانی مزاکی بھی نوبت آئی۔
چونکہ ان مواقع میں ضرورت سے زیادہ شدت یا نفس کی آمیر بیش کا اس کے اس کے اس کے میں ان سب حضرات سے نہایت عاجب زی اور

لجاجت سے درخواست کرتا ہوں: در لٹہ! مجھے دل سے معاف فرمادیں " الله تعالى ان كی خطاؤں اورگذا ہوں سے درگزر فرمائیں گے، پیمعاف کرنا إن شاء الله تعالى ان کے لئے بھی مفید اور بڑے اُجر و تواب کا باعث ہوگا۔ درگزراور معاف کرنے کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور معذرت کرنے والے کو معاف نہ کرنے پرسخت وعیدیں آئی ہیں محسن اللم صلی اللہ علیہ تولم کا ارشاد ہے ؛

"جستی سے اس کا بھائی معذِرت کرے اوروہ اسے قبول نہ کرے وہ میرے پاس وض کوٹر پر نہ آنے پائے گا۔ (ترغیب وترمیب)

ایک حدیث میں ہے: "جوشخص اپنے سلمان بھائی سے معذر رت کرے اور وہ اسے قبول نذکرے اس پر الیما گناہ ہوگا جیسا ظلمًا محصول وصول کرنے والے پر ہوتا ہے " (ابن ماجہ)

اورظلماً محصول لینے والے کے بارہ میں یہ وعیدہے:

دو اللہ تعالی (بروزقیامت) ابنی مخلوق سے ربلحاظ رحمت و
مغفرت) قریب ہوں گے، بس زنٹری اور (ظامًا) محصول لینے والے
کے سواجس کی جاہیں گے مغفرت فرمائیں گے۔ (طبرانی)
دوسری روایت ہیں ہے ؛

''(ظلمًا) محصول وصول کرنے والاجنت بیں داخل نہ ہوگا'' ''(ظلمًا) محصول وصول کرنے والاجنت بیں داخل نہ ہوگا'' (ابو داؤد، ابن خزیمتہ، حاکم)

میراکئی سال سے ثیعمول ہے کہ ہراس شخص کے لئے جسے مجھ سے بھی کسی سم کی کوئی سکلیف پینچی ہوروزانہ بلاناغہ دُعادِمغفِرت کرتا ہوں اوراسے ا بنة تمام نيك اعمال كالواب بخشابون، مزيد بري تين بار مودُّا خلاص يرْه كرجمي ايصالِ تُواب كرّيا بون -

مجے خطام کرنے والوں کے بارہ میں بھی میرا یہی عمول ہے۔

وصيت كيبابين مير الدوي والالفناء والارشاد كامعائليب المهابين مير الدوي والالفناء والارشاد كامعائليب المهابين مرسكاكة والالفناء والارشاد كينظم المستعلق ابنا وصي كيم عقور كرول - اكر آينده كوئي قابل اطمينان صورت ظاهر بيوني تواس كيمطابق وميت كردول كاورندالته تعالى كيبرد كرتا بول وهُو حَسَيم وَيْعَدَ مَوالْوَ كَيْلُ .

ود وہ مجھے کافی ہے اور بہتر کارسازہے"

۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں اور تمام خدمات مفوصنہ اپنی رضکے طابق باخسین وجوہ انجام دینے کی توفیق عطاء فرمائیں، اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور تاقیامت صدقۂ جاربہ بنائیں۔

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى الله بِعَزِيْرٍ ٥ (١٣-٢٠)

" یہ اللہ بر کچے بھی مشکل نہیں" ★ ۵ — میں اپنے تمام متعلقین بالخصوص اولا دکو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ جسی بھی قرض کالین دین ہرگزنہ کریں ، نہاینی ذات سے لئے اور نہ ہی کسی دینی کام سے لئے۔ اپنی تمام ترحاجات صرف اپنے مالک سے سامنے پیش کیاکریں۔

حضورِاَرَم صلی الله علیہ ولم نے قرض سے بناہ مانگی ہے، اوراستعاذہ (بناہ مانگنے) میں مغرم و مانم (قرض اورگناہ) کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے فیت رض لینے میں عزت اور دین دونوں کا نقصان ہے۔

قرض دُینااگرمیِبہت بڑا تُواب ہے، گُراس زمانہ یں لوگوں کی بدمعاملگی کی وجہسے ایس میں عداوت ومنافرت کا باعث بن جاتا ہے اس لئے اس سے بھی احتراز لازم ہے۔

بحداللہ تعالیٰ سے آج کا کنجی سے سے اپنی ذات کے لئے یاکسی دینی کام کے لئے قرض نہیں لیا، مجھے اپنے رہب رئیم کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ آیندہ بھی حفاظت فرمائیں گے۔

سفریس کوئی سائھ ہوتا ہے تومصار فِ سفر کا اندازہ کر کے اس سے بھی کافی زیادہ رقم اس کے حوالہ کر دیتا ہوں، سفرختم ہونے پر وہ حساب کر کے بقیر قم مجھے دالیس کر دیتا ہے، ہیں حساب نہیں کرتا۔

البتہ کئی توگوں کو قرض دیا اُن بی سے سی نے بھی بطیب خِطروایس نہیں کیا،اکٹر کو تومعاف ہی کرنا پڑا،اور ہمیشہ آبیس میں ناگواری کاسبب بنا۔ ۳ — کچھامانت رکھنے کامعام کہ کریں تواشیا، کی پوری تفصیل اور رقم کی مقدا لاکھ کر اس پرمالک سیخط کرہے مجھن حافظ مرباعتماد کرنابسا او قات غلط فہی اور بدگمانی کا باعث بن جاتا ہے۔

2 - كوئ رقم كسى خاص مَدى بوتوجتى جلد بوسكه اس پرياد داشت لكه ديس ، اسى طرح كوئى صاحب آپ كوكوئ چيزيا كچه رقم بطور إمانت ديس اگره پيتورس ہی دیر کے لئے ہواس برجی جنتی جلدی ممکن ہو مالک کا نام اور رقم کی مقدار لکھلیں، نہ علوم کب وقت آجائے، موت کے لئے ہروقت معاملات سے فارغ رہنا لازم ہے۔

۸ میں نے قبل ازیں ایک وصیت نامہ ۳ جادی الآخرہ کھیلائی میں عزیرہ اسماء کے حفظ قرآن کی تعمیل کے موقع پراہتمام اعمال سے تعلق لکھا تھا، بھر ۱۳ رمضان المبارک ہے 18 میں میں مجت اور اسباب اختلاف اسباب مجت نامہ لکھا۔
مجت میشتل دو مراوصیت نامہ لکھا۔

ان دونوں وصیّت ناموں تے مطابق عمل کرنے کی اب بھروصیّت

تحرتاہوں۔ ہ <u>مجھے</u>سی حال ہیں جی ہسپتال ہیں ہرگز داخل نہ کریں اوراتنا مشورہ توسب کو

دیتا ہوں کیجب مریض کی حالت مایوس کن ہو تواسے ہیں تال نہ بے جائیں۔ دیتا ہوں کیجب مریض کی حالت مایوس کن ہو تواسے ہیں تال نہ بے جائیں۔

۱۰ جس شہر با گاؤں میں میرا انتقال ہو محصوبیں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے، کسی دوسرے مقام کی طرف منتقل نہ کیا جائے، اور منہی میرے

نعُ عام قبرستان سے الگ کوئ حکم منتخب کی جائے۔

ا۔۔ میت کوغسل دیتے وقت جو کیڑا ناف سے زانو تک ڈالاجآماہے وہ رہونے کے بعد جسم کے ساتھ جیک جاتا ہے جس سے جسم کی رنگت اور تحجم نظر

آنے لگتاہے۔

اس کے مجھے مسل دیتے وقت ناف سے زانو تک کے مقد پر کوئی چاریائی وغیرہ رکھ کراس سے اوپر چادر ڈال دی جائے بیاچاریائی کی بجائے چادر کو دونوں طرف سے دوآدمی بکڑ کرجسم سے ذرااونجی کیسیج کر رکھیں -۱۲ میر ہے جنازہ میں مشرکت کے لئے سی قریب سے قریب رشتہ داریا کسی طبعے سے بڑے بزرگ یا زیادہ لوگوں سے اجتماع کا انتظار نکیاجائے بکہ وقت پر جننے افراد بھی موجود موں وہ نماز جنازہ بڑھ کر حلد از جلد قبرستان بہنچانے

کوشش کریے۔

سنت کے مطابق چند افراد کے نماز جنازہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی ہو

رحت متوجہ ہوتی ہے وہ خلاف سنت ہزاروں کے جمع پر بھی نہیں ہوتی۔

۱۳ منہ دکھانے کی ہم بہت بُری ہے ،اس میں نرعًا بھی کئی قبائشیں ہیں،

اس گئے اس ہم سے احترازی تاکید کرتا ہوں۔

۱۸ مجھے قبریں شنت کے مطابق ٹھیک داہنی کروٹ پر قبارٹرخ لٹا یا جائے۔

میت کوسیدھا لٹا کر صرف چہرہ قبلہ کی طرف کر دینے کا دستور غلط ہے۔

۱۵ میرے ایصال تواب کے لئے اجتماع نہ کیا جائے، ہنجوں اپنے اپنے مقام پر میں کا زخیر میں

مالی عبادت کا تواب پہنچانا چاہے تو مئب توفیق قم کسی کا زخیر میں

لگادے یاکسی سکین کی مدد کر دے۔

لگادے یاکسی سکین کی مدد کر دہے۔ اللہ تعالی کے ہاں سنت سے مطابق تصور اساعل بھی خلاف شنت بہت بڑے اعمال سے بدرجہا بہترہے۔

میرے گئے ایمی سے روزانہ عفرت اور رضائے الہی کی دعا اور ایصالِ
تواب کا معمول بنالیں ، کم از کم تین بارقُل کھوالڈ کے ہی پڑھ کرنجن دیا گریں۔
ان شاء اللہ تعالی بیجل خود پڑھنے والوں کے گئے بھی بہت نافع ہوگا۔
اللہ تعالی ہماری حیات وموت ، تجہیز و کھنین ، نماز جنازہ ، دفن ہمزیت اور ایصالِ تواب وغیرہ سب معاملات ابنی مرضی کے مطابق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مقدر فوائیں۔ آئین۔

إِنِّ وَجَهِ قُ وَجُهِ كَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

اِنَّ صَلُونَ وَنُسُكِنَ وَمَعُنَاىَ وَمَمَانِیْ اِللَّهِ وَسِالُونِ الْعُلَمِیْنَ وَمَمَانِیْ اِللَّهِ وَالْمَسْلِمِیْنَ وَلَاَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ الله و «بابقین میری نمازاورمیری ساری عبادات اورمیراجینا اور میرامزنایه سب نمان الله به کے لئے ہے جورب العلمین ہے۔ اس کا کوئی ترکیب نہیں اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور یں ملنے والوں سے ہوں "

ر ان کریم بین حضوراکرم صلی الله علیه ولم کواس مضمون کتلفین فران گئی ہے،اس لئے آیت کا آخر اول ہے ا وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِ إِنْ نَا (۲–۱۹۲) "اورس سب ماننے والوں سے پہلا ہوں "

رست بداحمد مقيم دارالافتاء والارشاد، ناظم آباد کراچی ۱۹رمضان المبارک ۱۹ بروزجیعه

نه مقیم دارالافتاء والارشاد " کھنے کامعمول اس لئے ہے کہ دنیا میں جہاں بھی رہیں بہرحال قیام عارض ہی ہے ، وطن تو آخرت ہے ۔ ہے ، وطن تو آخرت ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کا استحضار اور وطن کا شوق عطاء فرائیں ، آمین -



(۳) بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيمَۃ کِسی کی موت براہلِ میت کے ہاں اعزّہ واقارب کے اجتماع سے یہ مقاصر ہوتے ہیں ہ

۱ — اہلِ میتت کو تنہائی کی وحشت سے بجانا۔

۲ — میتت شیمیغسل اورکفن دفن میں تعاون په

۳\_\_\_ نمازجنازهین سشرکت\_

۳ — میّت کامنہ <u>دیکھنے کے لئے</u>۔

ان میں سے ملاکو اکثر لوگ تواب سمجھتے ہیں اس لئے یہ بڑعت ہونے کی وجہ سے حام ہے۔ اگر تواب سمجھیں تو بھی اس میں کئی قباحتیں ہیں مثلاً؛ یہ وقب میں مثلہ میں مثلہ میں مثلہ میں دفیر میں مثلہ مثلہ مثلہ میں دفیر میں مثلہ مثلہ میں مثلہ میں مثلہ میں مثلہ

دفن میں تأخیر۔

میت میں بیما ہونے والے تغیرات کا اظہار۔

اس ترم كافرائض مسيحى نياده التزام -

ان وجوه کی بناء پر میجا بلاندرسم بهرحال واجب الترک ہے۔

باقی رہے پہلے تین مقاصد، سور مفرف اس صورت میں حاصِل ہو سکتے ہیں جبکہ میت کے گھر جمع ہونے والے لوگ بہت قریب رہنتے ہوں۔ دُور سے آگر جمع نگانے میں یہ مفاسد ہیں ؛

۱ - كتب فقرين تصريح بهكرابل تيت كم بال غير ضروري مجمع لكانا منوع ب

٢ - ہروقت مجمع لگارہتے سے اہلِ میت کی پریشان میں اضافہ۔

قریب سے آنے میں اس قباحت سے یوں بیامال اہے کشخص بقدرِ ضرورت ہی میت کے گھر مظم کر واپس اپنے گھر آسکتا ہے اور شرورت برا نے روبارہ بھی جاسکتا ہے۔

۳ \_ سبنے کھانے، پینے، سونے دغیرہ ضرورات کا انتظام۔ ۴ \_ نمازِجنازہ میں ٹرکت سے لئے ان کا انتظار کرنا ناجائز، اور بلاانتظار نماز

يرط صكر دفن كر ديا توان كاسفر بيسود-

۵ ـــ دورسے آنے والے گوگ اہل میت کو تو پریشان کرتے ہی ہیں، خود بھی کئی قسم
کی سخت مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہی ان کی
اس محنت و مشقت میں کوئی فائرہ ہوتا تو اس پراجرو تو اب ملیا، مگر تفصیل
مذکور کے مطابق اس ہیں کوئی جی فائرہ نہیں، اہل میت کا بھی اور آئے

والوں کا بھی سراسرنقصان ہی نقصان ہے۔

رياحِ تعزيب سودوروالے يجى بذريعة خطادا و كرسكتے ہيں۔

حقائق ندکورہ کے بیش نظریں یہ وصیت کرتا ہوں کہ برے اور میری اہلیہ کے انتقال پر باہر سے عزیزہ صفورہ اور عبرالستار کے سواکوئی رشتہ دار ہرگزنہ کئے

صفورہ کے آنے سے سکون کے علاوہ گھرے کام میں سہولت ہوگی۔

اگرکسی کویم سے واقعة محبت بے تو وہ اس وصیت پرعمل کرنے پہاں

آنے کی شقت برداشت کرنے اور بہاں کے لوگوں کو پیشان کرنے کی بجائے

بهارب لئے دعاؤم خفرت اور سنت مطابق ایصالِ ثواب کرارہے۔

اگرکوئ محض نام و مود کے لئے یہاں آئے گا تواس کی اس جہالت سے

ميرا التُدبھي بيزار ہوگا اور پين بھي -

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ \_\_\_ "اللَّهِ مددكار ب"

رسنسيداحد ١٨رذى الجبريحن ١٤ ڽؠٝٳؾڰٵڸؾۧۻڵٳڸڿؖۼؽ۠ ۅؘٳؘۅ۠ڒؿ۬ڹٳٳڶڣٙۅ۫ڞؙڶڵڔ۬ؽؙؽؘػٲڹ۠ٷڶڛؙؾۻۼۼڣؽۺؘٳڟؚڶڵۯڞٛؠؘۼٳڔؽۿؚٳ

# 

فقیہ العظم فتی اظم تحفرتِ اقدیم فتی دَشِیْ لیا الحک مُنادام میر باتیم کے مغربی مالک کے سماہی دورہ کے حالات بر مُشِیْتیِ

# مخصرسفرنامة

اِس سفرنامہ ہیں ممالک غربیہ کے شہروں کی آنکھوں کو چکا چوندکر دینے والے چک دمک اور رہل ہیل کی منظر کشنی کی بجائے وہاں کی رنگ رلیوں سے بے اِعتنائی معرفت و محبّت کے آسیات، دعوت کی تراب بجہاد کی ترغیب، میزبان کے آداب، تفریح کی تنفیل، توکل واستغناء، غرض زندگی تفریح کی تنفیل، توکل واستغناء، غرض زندگی کے رہنا اصول کا ذکر ایسے در دبھرے اور دلچیپ انداز سے ہے کہ ہر جملہ قاری کو کچھاس طرح اپنی طرف کھینچتا ہے کہ وہ اس میں کھوہی جاتا ہے اللہ تعالی کی معرفت، محبّت اور پوری دنیا پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے اللہ کی راہی جان لینے دیئے کے جذبات سے بے تاب ہوجاتا ہے۔

# مغرب كي ولاديوي ميس

| صفحہ | عنوان                            | صقح | عنوان                                    |
|------|----------------------------------|-----|------------------------------------------|
| ٣.٤  | نیومارک کی رنگ رایوں             |     | آئی <u>ن</u> ۔                           |
|      | ہے۔بے اِعتنان آ                  | 797 | اسباق معرفت                              |
|      | کارنل میڈیکل سینٹرسے             | 791 | انگلینڈ                                  |
| ۳-۹  | السباق معرفت ا                   |     | أنگلینڈک دین فصناء                       |
| 414  | وبيبطانڈيز                       | 191 | عوام کی عمومی مجلس                       |
| *11  | مغربی جزیره میں مرکز الجہاد      | 790 | وعظى ابتداء                              |
| ۳۱۳  | سمندری ته میں بیاڑ اور باغ       | 797 | غلماء كم لئے عمومی مجلس                  |
| 7"1" | أفا مسرسي شا                     |     | غلماء ك_لئے خصوصی محلس                   |
| ۳۱۴  | کیمولوں کی آنکھرمچولی<br>سکینیڈا | مدا | انگلینڈ کے علماء کی تنظری <sup>ں</sup> ک |
| 717  | کینیِڈا                          | 142 | حضرت والاكامقسام                         |
| 717  | جهادس بعاكن والمحاقق             | 794 | مدارس دينيه كى تصديق                     |
| 414  |                                  | 4-1 | غلط فہمی سے بیجنے کی فکر                 |
| 719  | طوطی کا قصہ                      | ٣-٢ | تنبسيه                                   |
| ۳۲۰  | سی این ٹاورٹورنٹو مقام ک         | 4.4 | انگریزوں کو اسلام کی دعوت                |
|      | تفريح ياعذاب                     | 4.0 | اصربيكا                                  |
| 411  | تفريح كم لئة مناسب مقامات        | ۳.۵ | وعظ كاا ثراور رعب وہبيت                  |
| 472  | تفریج گاہیں یاغلیظوں کی آماجگاہ  | 4.4 | بجذبة جہاد تھوٹروں کامعاینہ              |
|      |                                  |     |                                          |

| صفحه | عنوان                                                           | صفح    | عنوان                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 20.  | <b>5 5 -</b>                                                    |        | مصنوعی تفریح گاہ میں جانا                          |
| ۳۵۰  | اس مینا <i>ری سیرسے</i><br>فسادات کا خلاصہ                      | !      | حماقت ہے<br>تنگ فضاء نفصان دہ ہوتی ہے              |
| 701  | معجون سشباب آور                                                 | 444    | قصدًا فساق وفجاركي صحبت مضرب                       |
| ۳۵۲  | کاکرسشمہ ]                                                      | 464    | تنگ حکہ میں زیادہ لوگوں کا<br>اجتماع صحست سے گئے } |
| Tor  | اِنْتَ شَابُّ فَتَزَوَّجُ _ }<br>"آبِ جِانِ بِنِ شادى يَجِئِّ ] | المرام | مُضِرہے۔<br>عذاب آیا توسارے بیس کے                 |
| ۳۵۸  | مرسال تشريفيك ورى كى دروات                                      | ۲۵۰    | كقّارك شان وشوكت بيل ضافه                          |

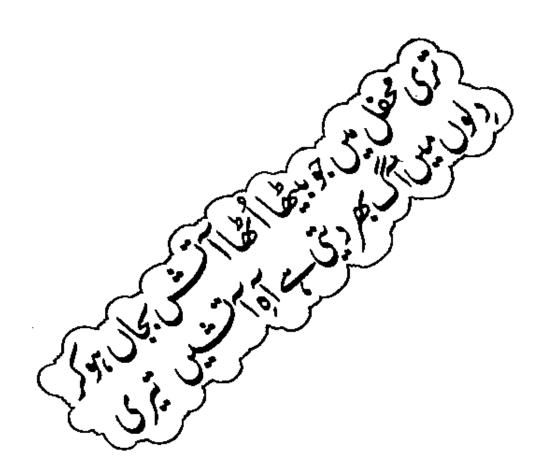

# النيت

مغرب کی وادیوں میں گوبخی اذاں ہماری سخستانہ مضاکسی سے سیستیل رَواں ہمارا بیہ بات اَظہرُ مِنَ انشمس ہے کہ ہمارے اَسلاف حضرات صحابۂ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم نے جس طربیقے سے پوری دُنیا میں اسلام کا پرجم اہرایا اَسس کے تین بنیادی اصول تھے ،

- آوامِر کی پاسداری ۔
- ﴿ نُواہِی ہے احبتناب ۔
  - 🏵 مسلح چہاد ۔

افسوس کرآئ امت مسلمہ زبوں مالی اور سپتی کا شکار ہوتے ہے باوجود
اپنے اسلاف کے طریقے پر کمل طور پر کاربند نہیں بلکہ اپنی سپتی کا علاج محض
اورا دو وظائف اور چیز گئی جی عبادات یں خصر محصی ہے۔ حالا نکہ بیقینی لمر
ہے کہ گذا ہوں کو چھوڑ ہے اور سلح جہاد کئے بغیراس امت کو اپنی عظمیت رفتہ
دوبارہ کہ ہی نہیں مل سکتی ۔ امت کو اس حقیقت سے روشناس کو انے کے
سلسلے میں اللہ تعالی ہمارے حضرت فقیہ العصر فتی عظم حضرت اقد سے مفتی
رست میاحد صاحب دامت برکا تہم سے اصلاح امت کا جو کام سے بہتے ہیں

ده کسی سے خفی نہیں ، یہی در دِ اصلاح تھاجو حضرتِ اقدس کو کشال کشال مغرب ی وا دلوں میں ہے گیا۔ آپ نے مغربی مالک کا بیرا صلاحی سفر بہت غوروخوض سے بعد اختیار فرمایا۔ تقریبًا پندرہ، بیس سال سے مغربی ممالک میں موجود حضرت اقدس كے ہزاروں متعلقين اور مجتين وقتاً فوقتاً به تقاضا كرتے رہتے تھے كم حضرت اقدس صرور بالضروريهال تشريف لائين كسكن آب بهيشه يهي فرملت كم بیاں اللہ تعالٰ دین کے جتنے اہم کام لے رہے ہیں انہیں جھوٹر کریں کیسے دو کر نسبةً غيرابم كام سے لئے نكلوں - وہاں سے نقاضا اور بیہاں سے انكار كاسلسله جلتاریا۔ بالآخر ۱۲۱۵ھ=۱۹۹۳ میں آپ نے طے فرما لیا کہ کم ازکم ایک بارتو ان ممالک کا دورہ کرکے وہ باتیں ان تک پہنچانی جاہئیں جو انہیں کوئ اور نہیں بتاتا ابعنی گناہوں سے اِجتناب اور سلح جہادی ضرورت۔ آپ نےان مالك بين جهان جهان بمي بيان فرمايا صرف ايك بهي بأت بيان فرمائ كالتله کے بندو! میرے اللہ کی نافرمانیاں جھوڑ دو۔ آپ کے ان مواعظ کا حاصِل وعظر" الله كے باغی مسلمان" میں جھپ چکا ہے اور اسى نام سے اس كى کیسٹیں بھی دستیاب ہیں۔

میسین بی رصیب ہیں۔
اللہ تعالی کے فضل سے انگلینڈ ،کینیڈا ، امریکہ ، جزیرہ بار بروزا ورسط انگرینے
کے مختلف مقامات میں حضرت اقدس نے الیسے زور دار خطابات مسلطے کہ سامعین کے دلوں کے تالے کھول دیئے ۔ کئی سعادت مندوں نے حاضر ضرحت ہوکر توب کی اطلاع دی اور کہا کہ ہمیں آج تک کسی عالم نے جی ایسی کھی بغاوتوں کے بارے میں بھی کچھے تبایا ہی نہیں ، کاش ہمیں پہلے علم ہو جاتا توہم آئی طویل زندگ اللہ کی نا فرمانیوں میں نڈگذارتے ، کئی خواتین نے متا توہم آئی طویل زندگ اللہ کی نا فرمانیوں میں نڈگذارتے ، کئی خواتین نے متا توہم آئی طویل زندگ اللہ کی نا فرمانیوں میں نڈگذارتے ، کئی خواتین نے متا توہم آئی طویل زندگ اللہ کی نا فرمانیوں میں نڈگذارتے ، کئی خواتین نے متا توہم آئی طویل زندگ اللہ کی نا فرمانیوں میں نڈگذارتے ، کئی خواتین نے متا توہم ورک کے دایا ۔

ان مالک کے دوروں کے درمیان جہاں توام میں عمومی بیانات ہوئے وہیں خاص مجلسیں اور بے شمار عبرت کے واقعات بھی پیش آئے ہو اگرچہ وقت پر تخریر کے سانچے میں نہ ڈھالے جاسکے تاہم مثل" مالاید رہے کلہ لاب تولی کلہ" کے تخت ہو کچے ہاتیں یاد آئی جائیں گی انہیں ڈو کھوٹے اندازیس لکھا جائے گا، اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔

> محبر (المجيم دارالافتاء والارشاد ۱۵رشعبان مشلكه

جن کے ہاں انوار ہی انوار تھے نفظ تھے یا موتبوں کے ہار تھے ہم بنا تیرے بہت بیب ارتھے علم کے تو ہرطرف انب ارتھے جومعاصی میں ذابی وخوار تھے (مولانا محرمسعود اظہر) عِشْق نے مجھے کو دیئے شیخ ارسٹ یہ حب سُنامیں نے صدائے سیخ کو اسطبیب جملہ علّۃ ہا اسے ما روسٹنی تقی نور تھا اور آگہی اِک نظر سے بن گئے وہ بھی ولی اِک نظر سے بن گئے وہ بھی ولی

ہزاروں دل کئے سیراب تیری مت بھوں نے ترسے ہی روپ میں سہنے مسحائے زماں دیکیھا جواہل باطل وشیطان کے دل کو بھی جلا ڈالے تمہارے وعظ میں ہم نے وہی آتش فشاں دیکھا (خوشترعالم)

# (للك) إلى المعرون

پورے سفریس بہاں سے چلتے ہی اور وہاں بھی جہاں جہاں جانا ہوا کچھ آیات اوراً شعاری صورت میں اسباق معرفت جاری رہے مثلاً: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا ثُوَلُّوا فَتَكَّرَ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْهُ و (٢-١١٥) "اورالتُّد ہی کاہے مشرق اورمغرب ، سوجس طرف بھی تم<sup>و</sup>رخ كرو ولإن ہى متوجه ہے الله ، بے شك اللہ بے انتہاء بخشمش كرف والاسب كهم جان والاهے " اس میں بیمعرفت کہ کسی بھی ملک میں جائیں کہیں بھی رہیں التا تعالیٰ کی

طرف توجه رتبے كم الله تعالى كى نظر ہر حكمہ ہم پرہے سے سى حكمہ الله كى نافت مانى نہ

لَا يَغُرَّنَّكَ ثَقَلُبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِفِي الْبِلَادِ مِثَاعٌ قَلِيْلٌ تُنَمَّمَأُونِهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۚ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوُل رَبَّهُمْ لَهُمْ حَنَّتُ تَجُرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيْهَا نُؤُلًا شِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَاكِ (٣- ١٩٨٦) «کافروں کی شہروں میں جہل بہل تجھے دھوکانہ دے، یہ تھوڑا سافائده بهت بجران كالحكاناج نم بهاوروه بهت براطهكاناب لیکن جولوگ اینے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے باغ ہیں

جن کے نیچ نہری بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے،الٹارکے ہاں سے مہمانی ہے ، اور جوالٹار کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لئے بہتر ہے ﷺ

رنگ رایوں بیرزمانے کی نہوانا اے ل یہ خزاں ہے جو بانداز بہئے ار آئی ہے پھڑا ہوں دل میں یار کو مہاں <u>کئے ہوئے</u> رُوئے زمیں کو کوجیۂ جاناں کئے ہوئے فصل گل میں سب توخنداں ہیں گر گرمانی میں جب جمك جان ب بجلى ياد آجاتاب دل یہ دنیااہل دنیا کوبسی معسلوم ہوتی ہے منظروالوں کو بیہ اُجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے حجاب اوروں کو ڈنیائے دن معلوم ہوتی ہے مجھے ہرشوری جلوہ گری مسلوم ہوتی ہے تری تصورسی ہر شو کھیجی سلوم ہوتی ہے مصوری بیسب صورت گری معلم ہوتی ہے بیے دن کی بہارباغ ہے کے ن کی ہے وانق مجھے بھولوں مے منسنے پرمنسی معلوم ہوتی ہے خیالی روشنی روسشن خیالی آج کل کی ہے ینظلمت ہے جوسب کوروشن معلوم ہوتی ہے تحجه يارب خبرب حبن ظرس داكيتا بول مي بتول میں بھی تری صنعت گری معلوم ہوتی ہے

# (للك) إلى المعرون

پورے سفرمیں بہاں سے چلتے ہی اور وہاں بھی جہاں جہاں جانا ہوا کچھ آبات اوراً شعاری صورت میں اسباق معرفت جاری رہے مثلاً: وَ لِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَكَّرَ وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيْهُ ٥ (٢-١١٥) "اورالتّدی کاہے مشرق اورمغرب ، سوجس طرف بھی تمرُّرخ كرو وماں ہى متوجّہ ہے الله ، بے شك الله بے انتہاؤ بخشش كرنے والاسب كھھ جاننے والاہے ؟ اس میں بیمعرفت کہ کسی بھی ملک میں جائیں کہیں بھی رہیں التا تعالیٰ کی

طرف توجه ربيب كدالته تعالى ك نظر مرحكه بم يرب سي سي حكد الته كى نافت مانى نه

لَإِيَغُتَزَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ مِتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّرَمَاٰ وَلَهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمِهَاٰ دُ ۚ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوُٰ رَبَّهُمْ لَهُمْ حَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْهُارُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مُؤُلِّا مِّنْ عِنْدِاللهِ وَمَاعِنْدَاللهِ نَحْيُرٌ لِلْأَبْرَاكِ (٣-١٩٦١مه) و كافرول ك شهرول ميں جبل بيل تجھے دھوكانہ دے ، يہ تقور ا سافائدہ ہے بھران کا طفکانا جہم ہے اوروہ بہت براطفکانا ہے، لیکن جولوگ اینے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے باغ ہیں

جن کے نیچے تہری بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ،الٹر کے ہاں سے مہانی ہے ، اور جوالٹ کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لئے بہتر ہے ؟؛

رنگ رلیوں بہ زمانے کی شھانا لے ل یہ خزاں ہے جو بانداز بہئے۔ار آئی ہے پھڑا ہوں دل میں یار کو مہاں کئے ہوئے رُوئے زمیں کو کوجۂ جاناں کئے ہوئے فصلِ گل میں سب توخنداں ہیں گر گرمانے میں جب جمك حال ب بجلى ياد آجالك ول یہ دنیااہلِ دنیا کوبسی معسلوم ہوتی ہے مظروالوں کو بیا اُجڑی ہوئ معلوم ہوتی ہے حیاب اوروں کو ڈنیائے ون معلوم ہوتی ہے مجھے ہر شوری جلوہ گری سلوم ہوتی ہے تری تصوریسی ہرشو کھینی سلم ہوت ہے مصوری بیسب صورت گری معلوم ہوتی ہے بہے دن کی بہارباغ ہے کے ن کی ہے و نق مجھے بچولوں محتنسنے پرمنسی معلوم ہوتی ہے خیالی روشنی رومشن خیالی آج کل کی ہے بنظلمت ہے جوسب کوروشنی معلوم ہوتی ہے تخصح يارب خبره يحبن نظرس دمكيتا بول مي بتوں میں ہے تری صنعت گری معلوم ہوتی ہے

# اتكلينل

## وفكلين شرك وينى فضاء،

انگلینڈیس علماء کی ایک کثیر تعدا دموجود ہے جن میں زیادہ ترعُلماء گجرات کے جبکہ بعض یو بی اور کچے لکھنو کے ہیں۔ وہاں ہرگھریں عالم دین بنانے کا ایک عام رواج ہے بہی وجہ ہے کہ وہاں علماء کی ایک کثیر تعدا دموجود ہے۔ انگلینڈ کی اس خوشگوار دہنی فضاء کے بیش نظر حضرت اقدس وہاں مختلف اوقات میں تین محبسیں قائم فرماتے :

عوام شے لئے عمومی مجلس۔

علماء کے لئے عمومی مجلس۔

🕝 علماء کے لئے خصوص مجلس۔

## عول كرك لئه عموى مجلس:

مساجد میں ہونے والے ان بیانات میں حضرتِ اقدس صرف اور عرف ایک ہی بات بیان فرماتے کہ اللہ کے بندو ا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دو بالخصوص حضرت والا آسھے گھی بغاوتوں میفصل بیان فرماتے جن کی فصیسل وعظ "اللہ کے باغی مسلمان میں جھپ بچی ہے اور اسی نام کی کیسٹیں بھی موجود ہیں۔ بندہ کامشاہدہ ہے کہ اگر چے حضرتِ اقدس ہر بیان میں ایک ہی بات بیان فرماتے بندہ کامشاہدہ ہے کہ اگر چے حضرتِ اقدس ہر بیان میں ایک ہی بات بیان فرماتے



لیکن ہرمارنئ لڈت محسوس ہوتی تھی جس کی ایک وجہ تو ہیرانہ سال کے ہاوجودھ نرت اقدس کا اتنی دُور کا پُرخلوص سفر معلوم ہوتی ہے اور دو سری وجہ یہ کہ وہاں کے لوگ ایسی باتوں کے بیاسے تھے اور ان کے چہرے کے تأثرات سے پہاچپاتا تھاکہ وہ الیسی باتیں بہلی بارشن رہے ہیں خود بندہ پر ہربار ایسا اثر ہوتا جونا قابل بیان ہے۔

## وقفظ كَ البُسْرَكِ،

وہاں مغربی ممالک میں یہ دستورہے کہ وعظ سننے کے لئے لوگ مسجد کی داواروں کے ساتھ ٹیک سکا کر بیٹھ جاتے ہیں حضرت اقدس وعظ کی ابتداہیں دل کش مسکراب اور محبت بھرسانداز سے انہیں یوں محظوظ فرماتے: " داوارسے سیک لگانے کی بجائے یہاں آگے آگر بیٹھے اوں لكتاب كرآب لوكول كى توكرى بى تونى بوئى بى اين كرول كو درست كريس اس كاطريقة بيب كرجهاديس كم ازكم ايك جلِّل كائس إن شاء الله تعالیٰ آب لوگوں کی کمرس بانکل طبیک ہوجائیں گی پھر دلوارسے میک لگانے کی ضرورت نہیں بڑے گی " اور پھر بڑے جوش کے ساتھ پیشعر ٹر<u>ھتے</u>۔ جهيثنا يلثنا يلسك كرجهيثن لہوگرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے بحرجبياكه شروع مين آئينة من بتايا جا حِياب التُدتعاليٰ كَ كُفُسِلَى نا فرمانیاں اور علانیہ بغاوتیں چپوڑنے چپڑوانے پر ابیا زور دار وعظ فرماتے کہ دلوں کے تالے کھول دیتے، ہرجگہ اور ہر موقع پر اور ہر باراسی پر مباین ہوتے رہتے جن سے مجوعہ کاخلاصہ وعظ" اللہ سے باغی مسلمان "کے نام سے شائع بو حکا ہے ۔

#### عُلم المك لئ عوى مجلس،

عُلما اسے لئے قائم کی جانے والی اس مجلس ہیں تقریباً سوسے ڈیڑھ سوتک علما الجمع ہوجاتے ۔ دیارِ غیر بلکہ ہندویاک ہیں بھی مدارس کے اجتماعات سے ہٹ کرعام مجانس میں علما اکا اتن کثیر تعداد ہیں جمع ہونا خال خال نظر آباہے بحداللہ وہاں ہر مجلس میں تقریباً سوسے ڈیڑھ سوتک علما اجمع ہوجاتے تھے جفرت قدن ان عموی مجانس میں علما ای ذمہ داریاں ، معاشرہ میں ان کامقام ، ونسایش کی بہیدول ہم بحال وری سختی و نرمی کے مواقع ، مسلح جہادی اہمیت اور اس قسم کے بہیدول ہم موضوعات پر بباین فرماتے ۔

اس محفل میں حضرت اقدس علما بحضرات کوسب سے زیادہ اس بات کی تاکید فرماتے کہ مسائل فرعیہ میں اختلاف سے برمیز کریں اس کی وجسے آیک و عوام میں انتقار بدا ہوتا ہے اور دو مرے علماء کے قیمتی اوقات اور توانائی اس میں صرف ہوتی ہے۔ تمام علماء اپنی پوری قویت اور صلاحیتیں تقریر کی ہخریر کی غورو فکر کی ، معاشرہ سے بدعات اور متکرات و فواحش کی روک تھام کے لئے صرف کریں ، ان میں خاص طور پر ڈاڑھی منڈ انا ، کٹانا ، عور توں کا شریعیت کے مطابق پر دہ نہ کرنا ، ٹی وی کی لعنت ، گانا ہجانا ، تصویر کی لعنت ، سودی لین ین دو مرسے سے تعاون و تناصر کریں ۔ اگر کسی مسئلہ فرعیہ میں علماء کی آراء مختلف کی و بائی ہو ہے ۔ و باہم ہو کے گئے اور میں کے بائے ، و معتب نظر سے دو بائی ہو ہے ، و معتب نظر سے تو باہم ہو کے دو میں کے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے تو باہم ہو کہ کے دو معتب نظر سے دو باہم ہو کے دو میں کے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے تو باہم ہو کہ کو دی کے دو میں کے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے تو باہم ہو کہ کو بائی کو کی کو میں کے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے ، و معتب نظر سے دریعیہ اسے حل کرنے کی کوسٹسٹس کی کوسٹسٹسٹس کی کوسٹسٹس کی کوسٹسٹسٹس کی کوسٹسٹس کی کوسٹسٹس کی کوسٹسٹس کی کوسٹسٹس کی کوسٹسٹسٹس کی کوسٹسٹس کی کوسٹسٹسٹس کی کوسٹسٹسٹس کی کوسٹسٹس کی کوسٹسٹسٹس کی کوسٹسٹس کی کوسٹسٹس کی ک

کام لیاجائے آگر اجتماعی عور کے بعد اتفاق رأی ہوگیا تو بہتر ورنہ پرخص اپنی رأی پرعمل کرے دو مرے کو اپنی رأی کے تابع کرنے کی کوششش نہ کرے ، عدائی حوصلگی اور وسعت ظرف سے کام لیس بھریہ اختلاف نظر صرف علماء ہی کی حد تک محدود رہے عوام تک بہنچا کران میں فتنہ وانتشار بیدا نہ کریں ۔ حضرتِ اقدس کے ان نصار کے کو علماء بہت پسند فرماتے اور ایک نیاع م لے کرانے تھے۔ اقدس کے ان نصار کے کو علماء بہت پسند فرماتے اور ایک نیاع م لے کرائے تھے۔

## عُلَمَاء كَ لِيُخْصِونِ عِلِس،

علماء کے لئے قائم کی جانے والی خصوصی مجلس میں حضرت اقدس رُمد و تقولی، دُنیا سے بے زخبتی، اللہ تعالی پر توکل، غیراللہ سے استغناء، دین میں استقامت و تصلب کے دوقعات اور حکمت و عبرت سے برز ارشادات نقل فرماتے۔ اس کے علاوہ اختلاقی مسائل مثلاً جسے صادق اور مغربی ممالک میں سے زیادہ محرکۃ الآراء مسئلہ بعنی کھانے بینے کی اشیاء میں حرام وحسلال میں سے زیادہ محرکۃ الآراء مسئلہ بعنی کھانے کے سب مطمئن ہو جاتے اور دل سے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوتے۔

## وفكلين المك عُلكاء كى نظرين مفترت واللاكامق،

ہمارے ہاں کے بعض علماء کو حضرتِ والاسے بُعدِ ہے کہ کے خطاہری وجوہ ہیں اور کچے باطنی مگرائکلینڈ کے علماء کو حضرت والاسے بے انتہاء عقیدت ہے۔ بندہ نے وہاں متعدد علماء سے باتیں کیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ حضرتِ والا کو بلانزاع حجت شمجھتے ہیں اور حضرت کی بات کو سند کے طور رپہ پیش کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ وہاں ہرعالم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے



گھرٹیں احس الفتاوی رکھے۔ ہمالسینکڑوں علماد کے گھرٹیں جاناہوا بحد اللہ تعالیٰ ہرگھوٹیں احسن الفتاوی موجود سختا فالحمد للندعل ذلک ۔ تعالیٰ ہرگھوٹیں احسن الفتاوی موجود سختا فالحمد للندعل ذلک ۔

#### مَرَارِسِ وَيِنْتِ كَ تَصَرُونِي:

ابل مراس دبنیہ کا یہ عام دستورہ کہ لوگوں سے چندہ وصول کرنے کے لئے کسی شہورعالم یا بزرگ سے غائبانہ اپنے مدرسہ کی کارکردگی کے صدیق کھواتے ہیں جھزت اقد س کسی کو بھی اس قسم کی تصدیق نہیں لکھ کر دیتے اس کی وجریہ بیان فراتے ہیں کہ تصدیق تکھنے لکھوانے کا پہ طریقہ جائز نہدیں اس کئے کہ تصدیق ایک قسم کی شہادت ہے اور علم بقینی ہے سوا شہادت کھنا ناجائز ہے۔ ان مدارس کے بارہ میں ان چیزوں کا علم بقینی ہونا عزوری ہے ، ناجائز ہے۔ ان مدارس کے بارہ میں وجود کا علم بھینی ہون جبکہ اکثر مدارس کے بارہ میں ہی کا میں میں ہوں جبکہ اکثر مدارس کے بارہ میں ہی کا میں میں کہ ان کا کہیں وجود ہی ہے یا نہیں۔

- وہاں تعلیم کانصاب کیاہے۔
  - ﴿ طراق تعاليم كياب،
- اصلاح ظائروباطن كاكياانظام --
- چنرہ مائلنے کے طریقے خلاف مترع تو نہیں۔
  - اموال کے مصارف صحیح ہیں یا نہیں۔
- ک مدِزگوہ وغیرہ کوان کے حجیج مصارف میں لگایا جاتا ہے یا نہیں۔
  بعض اہل مدارس اس مقصد کے لئے کسی شہور عالم یا بزرگ کو اسپنے
  مدرسہ میں دعوت دسیتے ہیں اور ساتھ ہی اس موقع پراہل نزوت کو بھی بلاتے
  ہیں اور ان سب کے لئے پر تکاعف ماکولات ومشروبات کا بھی انتظام کرتے ہیں؛

اس طریقے میں اگرجہ مدرسہ کی عمارت کا وجود تومعلوم ہو جاتا ہے گراس عارت
میں کچرکام بھی ہو رہا ہے یا نہیں، اس مے مرسری معاینہ سے اس بات
کا بیتینی علم نہیں ہوسکتا اور بھر مدرسہ کے خزانے سے لوگوں کو کھلانے
پلانے پر خرج کرنا جائز نہیں اور آگر اہل تروت کو بلا کر ان سے چندہ دینے
کی گئی تو اس میں اور زیادہ قباحت ہے کیونکہ بیخ برو اکراہ میں داخل ہے
جوجائز نہیں جھنرت اقدس کو اگر کسی مدرسہ میں اس مقصد کے لئے وعوت
دی جائز نہیں جھنرت اقدس کو اگر کسی مدرسہ میں اس مقصد کے لئے وعوت
دی جائز نہیں جو انہیں بیر متر الطرباتے ہیں :

مدرسے اروسی کوئی تصدیق نہیں لکھوں گا۔

🕆 كجھى كھاۇل گايبول گانہيں-

· دومرول کے لئے بھی کھانے پینے کابر گزکوئی انتظام نہ کریں۔

 اہلِ تُروت کوخصوصی دعوت نہ دیں اور ان سے چندہ کی درتھواست نہ کریں۔

وہ بہ منزائط قبول کر لیتے ہیں تو وہاں جاکر مدارس کی اصلاح سےبارہ ہیں بیان فہاتے ہیں۔ اِصلاحی بیان میں یہ ہدایات دیتے ہیں:

﴿ كُولُ نِياً مدرسه كھولنے تعجوازي مترالط ۔

﴿ مَجَاسٌ شُورِی اور مجلسِ منتظمہ کی رکنیت سے لئے اہلِ تُروت اہلِ اقتدار کی مجاسے اہلِ تروت اہلِ اقتدار کی مجائے اہلِ علم و اہلِ تقویٰ کومنتخب کرنے کی ہدایت ۔

الثد تعالى پر توكل أورغيراً لثد سے استغناد ۔

چندہ ما میگنے کے مروحبط ریقوں کے فسادات پرتنہیہ۔

چندہ اور وقف کے مصارف کے فیادات پرتنبیہ۔

أصارتعليم كاصلاح -

طریق تعلیم کی اصلاح۔

علم الفقه کی حقیقت ہے جہالت پر تنبیہ اور اس کی حقیقت کی توضیع۔ ا

فقبظ مراتب من تمييز سي عفلت يرتنبيد اور طراق تعليم كاصلات-

نقرباطن سے مکم غفلت پر تنبیباوراس کی تصیل کا ظریقیہ۔ مدارس میں بونے والے بیان کی فصیل حضرتِ اقدس کے مندرجذیل مواعظ ورسائیل میں ہے :

- العاماءعنالذلعندالاغنياء،
- استيناس الابدبشي فضل العالم على العابد .
  - الغطاءعن حقيقة اختلاف العلماء
- الهدايات المفيدة لتنزيه المدارس من الفنون الجديدة -
  - الكلام البديع فى احكام التوزيع -
    - 🕙 إكرام مسلمات-
- انوار الرست يرجله اول سيعنوان وارالافقاء والارشاد كى بنيار اورعنوان وارالافقاء والارشاد كى بنيار اورعنوان «مصارف وقف مين احتياط؛
- ﴿ انوارالرست ميرجارتان مين مجامعة الرست ميد معلق مخرير والملك المستعلق مخرير والمعلق المراد المالك المالك
  - مدارس کی ترقی کاراز۔
  - 🕦 عِلم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا۔
    - س علماد كامقام-
- ۱۵ مالداروں سے محبت -ان مغربی ممالک سے سفریس مجی مدارس میں حضرت اقدیس کو بلایا جاتا

تھاتو وہاں بھی ہیں معمول رہا ، ان ہی مترائط کے ساتھ تشریف لے جاتے اور اسی موضوع پر بیان فرماتے۔

#### خلط فهى سيريخ فكرو

ہم یہ دیکھ کرچہران رہ گئے کہ مختلف ممالک ہیں جہاں جہاں ہی گئے وہاں ہم جہاں جہاں ہی گئے وہاں ہم جہاں ہم الدوستان اور بگلہ دیش وغیرہ سے بے شمار لوگ چندہ مانگنے ہوئے ہیں ، یہ صورت حال دیکھ کر حضرت اقدس نے فرمایا :

" بیہاں تو ہم جگہ چندہ مانگنے کے لئے بحلنے والے نظراتے ہیں میں تو بین ظردیکھ کر مہت پر دیتان ہوں اور شرم سے ڈو مباجار اہموں لوگ میرے بارے ہیں بھی بہی سمجھتے ہوں گے کہ ریجھی چندہ مانگنے ایک میراخیال ہے کہ ہم جگہ وعظ سے بہلے یہ اعلان کر دیا کروں :

" میں چندہ ما شکنے نہیں آیا "

بحرذراتوقف کے بعد فرمایا:

" محصَّ ایسا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ میرا وعظ تواق سے آخر تک سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا فاقی جھوڑ نے چھوڑ نے چھوڑ نے پر ہوتا ہے، اِصلاح اُست کے اسی دَرد نے تو مجھے گھرسے کالا ہے اس لئے میرا وعظ سننے والوں کوئیمیں ہوجاتا ہوگا کہ یہ چندہ مانگنے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اپنی رضی کے طابق کام نے لیں، اپنی رحمت سے قبول فرائیں اور نافع بنائیں ؛
"وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا یَا اللہ عَلَيْ اِنْ اَللہ عَلَيْ اَوْرَافَع بنائیں ؛

تَنَبِيه

دینی کاموں کے لئے دین کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے حدو دہتر لیعت کے اندر رہ کر لوگوں کو چندہ کی ترخیب دینا ممنوع نہیں بلکہ ستھیں ہے چندہ کے اندر رہ کر لوگوں کو چندہ کی تفصیل حضرتِ اقدس کے رسالہ مسیانہ العلمائین العلمائین الذل عندالا نعنیاء "میں ہے۔

حضرتِ اقدس دامنت برکاتهم وعمتت فیوضهم کوچنده ملنگنے کے مرقبہ طریقوں سے جواس قدر نفرت ہے اس کی دو وجوہ ہیں: نظریم علیۂ حیاد، اللہ تعالی پر تو کل اور غیراللہ سے استغناء۔

ان صفات میں اللہ تعالی نے آپ کو بہت بلند مقام سے تواز اہے جس سے اترنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس لئے آپ کا اپنے بارے میں بیمل ہے کہ جائز طریقہ سے جی چندہ کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ کسی ایسے وقع سے بھی بیخے کا اہتمام فرماتے ہیں جہاں آپ کے اس عمل میں آپ کی صفات ترغیب دینے کا شہر پر پر ایس کے اس عمل میں آپ کی صفات نرکورہ کے اثر کے علاوہ یہ حکمت بھی ہے کہ اس سے وعظ وقصیحت میں زیادہ اثر ہوتا ہے ، اس لئے جائز طریقہ سے ترغیب دینا آگر جب فی نفشہ تھیں ہے مگراس کا ترک جس نغیرہ ہے معہاز ابطریق جائز ترغیب دینے سے منع بھی نہیں فرماتے ۔ حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالی کا بھی بھی محمول تھا۔

چندہ کے مرقبہ طریقوں میں عمومًا دینی وقار کا کھاظ ندر کھنا اور حدودِ شریعیت کی بابندی نہ کرنا۔

وَمَنُ يَسْتَغُون يُغُنِهِ اللهُ وَمَنْ يَسْتَعُفِفُ يُعِفَّهُ اللهُ (كان) تَعْفِيرُ اللهُ اللهُ (كان) تَعْفِيرُ اللهِ سِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الْوَالِوَالِيَّةِ فَي حَلَّى النَّ

(الگریز و کا کو (اس (ام کی کا کوکی:

کسی انگریز سے چند منٹ کے لئے بھی کوئی سابقہ پڑتا تو حضرت قدس

اسے بہت ہی عجیب انداز سے اسلام کی دعوت دیتے ، آپ کی ہدایت کے

مطابق آپ کے بارے میں آپ کا ترجمان کہتا :

"آپ دل کے بہت ماہراور مشہور اپ بیٹاسٹ ہیں، ھز

چہرے پرایک نظر ڈالتے ہی قلب کی کیفیت معلوم کر لیتے ہیں؛

آپ کے بارے میں فرمار ہے ہیں کہ آپ کا قلب پرفتان رہا ہے۔

اکٹر تو بہلی بار میں ہی تسلیم کر لیتے ، بعض انکار کرتے تو آپ کی ہایت

کے مطابق ترجمان پھر قوت سے کہتا :

مبن البیشاسط صاحب بهت یقین اور قرِزورالفاظ سے فرمارہے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ، آپ یقینا پریشان رہتے ہیں، میں قلب کا بہت ماہراسیشاسٹ ہوں میری شخص کھی غلط نہیں ہوسکتی "

بالآخر وه تسليم كرليّا توصرت اقدس به بايت كے مطابق ترجان كها:

«البيشلسف صاحب فرار به بين كه برريشان كاعلاح
اسلام بين به ،آب بخرب كرك ديكيين - سكون كاراز صرف توجيد
مين صفر به اور توحير صرف اسلام بين به ، ايك سے زياده
مالكوں كے درميان مشترك غلام بهن بهي سكون سفنين ره سكتا
ضرب الله مَثَلًا تَدُجُلًا فِيهِ فَشُرَكًا عُمْتَشَكُم مُنَالًا اللّهِ مَثَلًا اللّهِ مَثَلًا اللّهِ مَثَلًا اللّهِ مَثَلًا اللّهِ مَثَلًا اللّهِ مَثَلًا اللّهِ مُنْ اللّهِ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهِ مَثَلًا اللّهِ مَثَلًا اللّهِ مَثَلًا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُثَلًا اللّهُ مَدْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

یہودیوں کے دوالتہ ہیں، عیسائیوں کے تین اور دوسرے مذاہب والوں کے ہزاروں۔ مصیبت ہیں ہے جان کس کس کودیں دل مصیبت ہیں ہے جان کس کس کودیں دل ہزاروں تو دل برہیں اور ہم اکسیائے۔ حضرتِ اقدس کی پُرِ تأثیر تقریر دل پذیرشن کروہ اس بارے میں غورو فکر کے کا وعدہ کرتے۔



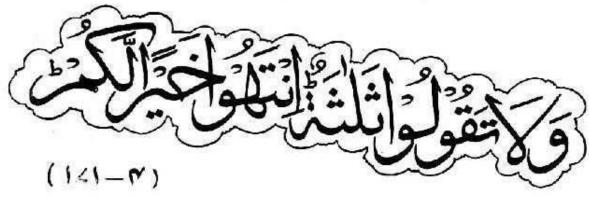

"اور ندكبوكماللة تين بين - رك جاؤتمباك كغ بهتر بوكا"



# آمرئيكا

## وعَظ كالرزروروب وهيبن:

وہاں لوگ عمومًا دورانِ بیان سوالات وجوابات کے عادی ہیں، کیکن حضرتِ اقدس کے وعظ کے دوران کسی کی مجال نہیں نہوئ، ہر طرف ساٹاریا لوگوں پر بہت رعب، ہمیبت اور عجبیب کیفیت طاری رہی، کہر ہے تھے کہ ایسا وعظ ہم نے مجسی نہیں سُناہہ کہ ایسا وعظ ہم نے مجسی نہیں سُناہہ آفاقہا گر دیدہ ام بسیار خوبان دیدہ ام

آفاقهاگر دیده ام بسیار خوبان دیده ام سیار خوبان دیده ام بسیار خوبان دیده ام بسیار خوبان دیده ام بسیان ورزیده ام لیکن توچیزے دیگری "پیس آفاق میں بچرا ہوں بہت با کمال لوگ دیکھے بہت کاملین کی زیارت کی لیکن آپ توکوئی زال ہی شخصیت خکلے "
منہ چلا پر منہ چلا مجربہ کسی کا حب ادو
تری آنکھوں نے خدا جائے کیا کیا جادو
کئی لوگوں نے اسی وقت ڈاڑھی رکھنے کا عہد کر لیا، وعظوں کی سیٹول

ائے سوختہ جاں بھونک دیا کیا مرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں اف أف رستم بلئ ترى نيم بكابى المابعى نهين المابعى نهين تيركه بدينا مرسد دل مين

ترى محفل م<u>ن جوب</u>يطا الطها آت<u>ن مجان کور</u> دِلوں مِن آگ بھردیتی ہے آجا آتشیں تیری

کب وه و بین گرانهین می و ذرا تکانهین تیری نظرکاتیر بھی جس پیر پڑا بحب انہیں اے میرے ترکب مازنیں تجھ پیرار آفریں بچرکئی صف کی صف بیریا تھ جہال کھانہیں

ذراك ناصح فرزان چل كرس تو دوباتيں نه بوگا بير بھی تومجندو ميك ديوانه د مکيموں گا

نبوجرس میں چار دن قیام رہا ، اس مختصری تعبت نے ہی وہاں سے کئی لوگوں کی کایا ہی بلیٹ ڈال سے

مری دنیائے دول کو تونے اے بیڑ خسال بدلا زمیں بدلی تو بدلی تی غضب ہے آسمال بدلا ہوئے کون آکے نورافگن دل وجان جھے دوشن سیرخانہ مری مہتی کاکسس نے تاکہاں بدلا

بجزيبً جِهَا وكُفُورُونَ كَامْعَايِنَ ،

نیوجرس میں بجذبہ جہاد عدہ قیم کے گھوڑے دیکھنے کے شوق میان کے مرکز پر تشریف لے گئے، گھوڑوں کی جولانیاں دیکھ کرچوش جہاد کے شعلے بھڑک حللاتالت

الوازالسيلا

#### اعظے جن کی تفصیل کینیڈا کے حالات میں عنوان سی این ٹاور مسمحت ہے۔ نيُويَارِكَ كَي رَبُّكُ رَكْبُونَ سِيدِ فِرْجِعْتِنَا فَي ا

نیوبارک غالبًا دنیا کاسب سے بڑا تجارتی مرکزہے جو ایک جزیرہ ہے،ہم سمندر کوعبور کریے جس راستہ سے وہاں پہنچے اس میں سمندر سے اور کی بجائے نیچے سمندر ک نهٔ میں ٹیل ہے جس کا نام تنکن ٹنل ہے ، تقریبًا دو کلومیطر لمباہے ، شہر میں اونجی اوپنی نجاس سے بھی زائد منزلوں ک عمارتیں ہیں۔ نیویارک کی شہور عمارتیں جیسے امیاز اسٹیٹ بلڈنگ، اقوام متحدہ ک عمارت جس پرساری دنیا کے جفائے لہاتے ہیں ، کارنل میٹر پیل منظر، جنرل موٹرزک بلڈنگ ، فقت اونیو ، ا وربارک اونیوجہاں کروڑوں ہی لوگ رہتے ہیں اور دکانوں سے خریداری کرتے ہیں۔ اس سم کے اہم اور شہور مقامات کو دیکھنے کے لئے لوگ دُور دُور سطویل

ایک بار میزبان نے تفری<u>ح کے لئے تشریف لے جانے کی درخواست کی</u>، حضرت اقدس راضی ہوگئے۔ وہ مقامات مذکورہ کے سامنے گاڑی ہے جاکر ہر أيك مقام كانام وغيره بتلتے رہے مگر حضرت اقدس نے ان كی طرف كوئي توجہ نەفرمان محض مىزىان كى رعايت سے گاۋى يىن بى جيھے چلتے چلتے بہت بلغتنان سے ایک نظر ڈالتے گئے ، چونکہ صبح جلدی ہی تکلے تھے اس کئے مطرکول ورمازاوں میں بچوم بانکل نہ تھا، مکل خاموش اور سکون تھا اس کے باوجود آپ نے گاڑی مے اُترنے کی زحمت گوارانہ فرمائی بلکہ کہیں ذراسی در کے لئے گاڑی رکوانے ی فرمائش بھی نہ کی ۔ جذبۂ جہاد سے گھوڑوں کے معاینہ کا اس قدراشتیا ق اور

دنیاک رنگ رلیوں سے اس قدر بے اعتنائی اور بیزاری ، اس وقت آپ کا

**ENG** 

مال کھوں نظر آرہا تھا۔ دعینی

دعینی عنائی یاسعدی دعینی وبینی عن فؤادی تقربینی

وماسرت یدای بجید خسود ومادل الخرائد یزدهینی

" دنیای آرائتو! مجھے چھوٹر دو، میرے دل سے ڈورہٹ ماؤ، بھر کہتا ہوں کہ میرے دل سے دورہ طبیحاؤیہ

مجهد دنیای زیب و زمنیت مرغوب نهیں، دنیای رنگ رلیاں اور رعنائیاں مجھے اپنی طرف مائل نہیں کرسکتیں''

گرچه درختهی هسنداران رنگهااست ماهیان را با ببوست جنگها است

«اگرچه دنیا مین هزارون رنگینیان بین مگر بحرمعرفت محفظه

زنو*ں کوان سے جنگ ہے۔''* مریثر عربنی منمرخہ ال

همة شهر پُر زخوبان نم وسيال ماهي حِرِهُم كرچشم بيب بين نكند بحس تكاهي

«پوراشېرسينول سي به ايرا بسي گرون ايك محبوب سي خيال يمت بهون كيا كون كه يك بن انته كوس دوسر سي طرف كيت نگاه اطها نامجى گوارانه بي "

وُور باش افكار باطل دور باش فياردل سجر باب ماه خوبال كمائة دربار دل



رہ کے دسیایں جی مرنیاہے بیکاند رہے وقفیے ذکر ہار محو یا دِ حبّ انانہ رہے بت كرين مائل مجھين ان سے دگران ريون كعبه آگے ہوم سے پیچھے صب نم خانہ رہے بحيرلون رئخ بهيرلون هرماسوات بجيرلون میں ریوں اور سامنے بس رُوئے جانانہ سے اليخسيال دوست لي بيكاند ساز مابهوا اس بھری دنیا میں تونے مجھ کو تنہا کر دما یہ دنیا اہل دنسیا کوبسی مسلم ہوتی ہے نظروالوں کوبیاُ اُجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے بعد میں حضرتِ اقدس نے فرمایا ، " میں میزبان کی خاطران چیزوں پرنظر توڈال رہا تھا گر**یو**ں لگ رہا تھا کہ گویا مجھے کوئ چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی "

## كارن ميثريكل سينظر سور سُبَاقِ عِبرت:

نیویارک میں کارنل میڈیکل سینظرنامی ہبیتال کے سامنے سے گذر ہوا تو بتایا گیا کہ اس ہبیتال میں دنیا کے بڑے بڑے لوگ حتیٰ کہ شامان ایران اور امریکی صدر دغیرہ بھی علاج کروانے آتے ہیں اور اکثریہیں مرتے ہیں بیہبیتال یہودیوں کا تعمیر کردہ ہے اور اس کا پوراعلہ بیہودیوں بڑھتیل ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیھی اللہ تعالیٰ کے نافرانوں پراس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ لوگ علاج کے سلسلہ میں بہت غلوکر نے لگے ہیں ، بہت او نجے معیار کے بیٹیا سے
واکٹروں سے علاج کروانے کا رجحان بڑھتا جارہا ہے اس سے وقت، بیبیا
اورسکون بربا دہوتا ہے۔ اعتدال میں رہ کراساب اختیار کرے اور تیجب
اللہ تعالی پر چھوڑ دے سب کچھاسی کے قبضۂ قدرت میں ہے ورمیشاہات
تو لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں کیعبض مرتبہ کسی مرض کے علاج پر مزارس روپے
ہوں کی والے لیکن کے

مرض طرحت گیا جوں جوں دُواک اور بھراللہ تعالیٰ نے کسی معمولی چیز کے ذریعہ طری آسانی سے اس مرض سے نجات عطاء فرمادی۔

پون قض آ پر طبیب ابلہ شود
وان دوا در نفع خود گرہ شود
از قضا سرگنگین صفرا فنزود
روغن بادام خشکی می نمود
از هلب له قبض شد اطلاق رفت
آب آت س رامدد شدهمجو شفت
از سبب سازیش من سودائیم
وز خیالات س چو سو فسط نیم
در سبب سازیش مرکر دان شدم
در سبب سوزیش هم حیران شدم
سرکہ صفراء بڑھائے، روغن بادام خھی کرے، بلیا قیض کرئے

# یان آگ کو بیر کائے، اس کی سبب سازی اورسیب بوزی سے جران وسرگردان ہوں ؟

سب بجرالتہ تعالی کے دستِ قدرت میں ہے اصل چیز توبیہ ہے کہ
مالک کوراضی کریں اور بھراعترال میں رہ کراساب اختیار کریں۔ آگر کسی کوفینچ
درجے کے علاج سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ اس پر اللہ کا عذا ب ہوتا ہے داس
کی تفصیل حضرتِ اقدس کے وعظ کی کیسٹوں" ہمیتالوں کا عذا ب" اور" علاج
یا عذا ب" میں ہے) بالخصوص ایسے سلمانوں کی عقل پرجتنا بھی افسوس کیا جائے
کم ہے جوبڑے لوگوں کی فہرست میں شمار کئے جانے کے جنون میں اس ہستیال
میں جاکر کفرستان میں مرنے کا شوق رکھتے ہیں اور اسے اپنے لئے باعب فیز
سیجتے ہیں، اپنا گھراور سلمانوں کا ملک چیوٹر کرکا فروں کے ملک میں، یہودیوں
کے ہمیتال میں اور یہودیوں کے باخصوں میں مزاکتنی بڑی برصیبی اور اللہ تعالی
کے جمیان میں اور یہودیوں کے باخصوں میں مزاکتنی بڑی برصیبی اور اللہ تعالی

علاوہ ازیں ابنا سرماریجی اللہ کے دشمنوں کو دے رہے ہیں جسے وہ اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی کوششوں پرخرج کر رہے ہیں۔



# وسيك إناثين

# مَعْرِبِ جِرْرِهِ بِي مِرْكِزُ الْجِهَادِ،

وسیط انڈیز کے جزیرہ بار بڑوز کی طرف جاتے ہوئے ہوائ جہازیں رکھے ہوئے رسالہ میں رفقائے آیک جزیرہ کی فروخت کا اشتہار بڑھا، بعدیں اس کے بارہ میں حضرتِ والا کو بتایا تو فرایا ؛

" اس کا بتا وغیرہ بتائیے میں وہ جزیرہ خریدوں گااور وہاں مکمل اسلامی حکومت قائم کرکے اسے مرکز الجہاد بناؤں گا" رُفقاء نے بتایا کہ رسالہ میں بتا وغیرہ تمام تفصیلات درج تھیں نکیتی نے کھی نہیں، حضرتِ والانے اس غفلت پر تنبیہ فرمائی اور رُغاء کی کہ یاالتہ والیبی میں وہی رسالہ مل حائے اور رُفقاء کو تاکید فرمائی کہ اگر والیبی میں وہی رسالہ مل حائے تو تمام تفصیلات دیکھ کر مجھے بتائیں۔ واپھی میں وہی رسالہ جہاز میں مرل گیا مگراس میں لکھا ہوا تھا کہ جزیرہ فروخت کر رہے ہیں لیکن اس کی حکومت نہیں دیں گے۔

حضرتِ والانے فرمایا: "جب حکومت نہیں دیں گے توابسا جزیرہ خریدنے کا کیا فائدہ"

## سمندر كتي تيمين بها الواورياغ.

باربروزیں ایک مقسام پر آبدوزیں بیٹھ کرسسندر کی تہیں ایک سوساٹھ فیط نیچے گئے، یہاں بہت عجیب منظر دیکھا، سمندر میں اتنگہرائی میں بہت بڑے بڑے درخت میں بہت بڑے براح تھے اور بارغ تھے جن میں بہت بڑے بڑے درخت تھے، خشک میدان تھا جن میں مجھلیوں کے گھر تھے، ان میں مجھلیاں آ جا رہی تھیں۔

#### خاريس آليثار:

باربڈوزمین ہی ایک دومرے مقام پرجانا ہوا، یہاں پہاڑکے اندرایک و تیس فیٹ نیچے غارتھا۔ غاریس ریل کی طری لائین تھیں جن پرچیوں وال گاڑیاں چل رہی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھ کرجب غارے اندر گئے تو دیکھا غار میں آبشار بہ رہی ہے اور غار کی چست پر سفید سپچر کے پودے ہیں جو بہت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، غالبًا ان کے بڑھنے کی رفتارایک سو بیں سال میں ایک بنیٹی میٹر بتائی گئی تھی۔ جولوگ غار کی تفریح کرنے آتے ہیں ان کے تأثرات معلوم کرنے آتے ہیں ان کے تأثرات تحریکرتے ہیں محضرت والانے اس میں اپنا تأثر انگریزی میں بیر تحریکر وایا ، حضرت والانے اس میں اپنا تأثر انگریزی میں بیر تحریکر وایا ، محضرت والانے اس میں اپنا تأثر انگریزی میں بیر تحریکر وایا ، وحدرت میں اللہ تعالی کے وجودا و راس کی توریک میں اللہ تعالی کے وجودا و راس کی توریک میں نظر آتہ ہے ہیں ؛ نظر آتہ ہے ہیں ؛

# يُحُولُونَ كَلَوْلُكُونِي.

<u>اگرمیز مع اقصیٰ کی مزید جمع نہیں آتی لیکن اس سے باوجود اگر باریٹروزکو</u> بقعهٔ عجائب كى بجلئے بقعہ عجائبات كها جلئے توعجب نہيں يسطح آب ويكل ے لے کرسمندر کی تذکف ذرّہ ذرّہ ، قطرہ قطرہ قدرت کا بیادییا ہے اِن می عجائیا میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شَاہِ کاروہ بھُول مصح جوجزیرہ بار بڈوز کے ساحل پر واقع ایک چٹان سے غارمیں بی*ھروں ہیں سے آگے ہوئے تھے*۔ باربدوزي ساحل بركطري جانون اورسمندري شوخ لهرون كالتصادم صدييل سے جاری ہے، سمندری ان شوخ موجوں نے چٹانوں کا سینہ بھاڑ کرایک غار بنا ڈالاہے جو اگرجہ سطح سمندرسے دس بندرہ فیٹ کی مبندی برہے لیکن سے باوجود باربروز كالبيم اسمندر كاب بكاب يان كرسل الما المفاكراس عاريس بچینکتارمباہے سی وجہ سے اس غاریں کھنوں کھنوں یان کھرار بہاہے، اس سندری پان اورغاریں بھے قدرتی چھوں کے شکم سے غارے اندر رنگ بریکے انتہائی خوبصورت بھول کھلے ہوئے ہیں۔ قوس قرح کے رنگوں کی جادر اوڑھے یہ بچول ہر نو وار د کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤاور ہمیں اپنی آغوش سے لیے لومگرجونبی ان کی طرف ہاتھ طرصایا حائے پلک جھیکنے میں ہتھروں کے اندر چلے *حاتے ہیں*۔

دیدار می نمائی و پڑسپ زمی کئی بازارِخوش و آنسٹرس انیز می کئی «تو دیدار بھی کروار ما ہے اور پر پیز بھی کرر ہاہے اپنے بازارِ محسن اور ہماری آنیژ عثق کوئیز کر رہاہیے "

مفتى المعيل صاحب اورينده في بارياح الم المحيث كرانهين وتطل تووليس نيكن ہربار ناكامى كاسامنا كرنا پڑا، محسن ہوتو ناز آہى جاتاہے۔ بالآخسر مفتی اسمعیل صاحب نے ملے کرلیا کہ جیسے بھی ہو بہرحال ایک بھول تورکر گھے جاکر حضرتِ اقدس کی خدمت میں بیش کرناہے۔مفتی اسلمیل صاحب ایک قدرے برسیجفری اوط میں بیھے گئے، جونہی ان بھولوں نے منز کالا آپ نے لیک کراس کی چھی جس بدار ہونے سے پہلے ہی اُسے توڑ لیا ، پھُول کو بحفاظت گھرتک لے جانے کی غرض سے وہیں ایک خوبصورت شیشے کا گلاس خریدا، اس میں اسی غار کا بان ہم کر بھول اس میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت وكبرماني كے تصورات میں گم جب ہم گھر پہنچے توبید دیکھ کرہماری حیرت کی انتہاء ندرس كريجول عمولى سي مطى بن كركلاس كانته ميس بيط كريم سے كهر ريا تقال وفى كلشيء له آئية وتدل على انه واحد " ہرچیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت واضح نشانی ہے جوبی ثابت کررہی ہے کہ بلاشبہدوہ ایک ہے "



" وہی ہے تہارارب تواسس کی عبادت کرو"

# كينيذا

#### جِهَادِسِ عِلْكُنَّ وَلِيكُ كَافِصْتُمَ:

كينيدُ اكت شهر تورشويس ايك شخص ملئ آياتواس نے بتاياكہ وہ افغانی ہے ، حضرت والانے اس سے پوچھا كہ يہاں كيے آئے توكہنے لگا كتسبليغ ميں آيا ہوں ، حضرت اقدس نے فرمايا ؛

افغان کے حال سے مطابق حضرت افدس نے فورا برجبتہ ایک شعرموزوں فرا دیا جس سے حاضرین بہت محظوظ ہوئے۔

بستر اسطانا ٹورنٹو پہنچیٹ گردن بچانے کے بیں یہ بہانے

گردن بچانے کے بیں یہ بہانے

کھردو مرے سی وقت بیں حضرت اقدس اپنے مکان کے باہر مرکز ک پر

بھر نقاد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ افغانی بھی وہاں پہنچ گیا تو حضرت اقدس نے اسے دیکھ کریہ شعر پڑھ دیا۔

جھیٹنا ہلٹنا ہلے کر جھیٹن لہوگرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے

یه شعر حضرت اقدس نے ایسے پُر شوکت کہنے اور گرجدار آواز سے بڑھاکہ وہ خوف سے ہے ہوش ہوکر جیجیے کو گرنے لگا، بےخودی میں بلا اختیار دو تین قدم جیجی کو برط گیا، کر رہا تھا بڑی شکل سے سنبھلا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس فقدم جیچے کو برط گیا، گر رہا تھا بڑی شکل سے سنبھلا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی جاتی ہورہی ہے ، آئکھیں المط بلط، غنیمت ہے گرانہیں اگر گرجانا تو سر بھیط جاتا اور مرجانا، مرنے سے زیج گیا۔ اس کی حالت دیکھر منافقین کی وہ حالت یا دا گئی جوالٹ تعالی نے قرآن مجید میں دوجگہ بیان فرمائی منافقین کی وہ حالت یا دا گئی جوالٹ تعالی نے قرآن مجید میں دوجگہ بیان فرمائی

فَإِذَا جَاءً الْخَوْفُ رَايْتَهُمْ رَيْنُظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ رَكَالَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَاذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْسِنَةِ حِدَادِ اَشِحَةً عَلَى الْحَيْرِ اُولَإِكَ لَمُ يُؤْمِنُواْ فَاحْبَطَ اللهُ اَعْمَالَهُمُ وَكَانَ ذَاكِ عَلَى اللهِ يَسِنُرًاه (٣٣–١٩)

" بھرجب فرر (کا وقت) آئے توتم ان کو دیکھو گے کہ تہاری طرف دیکھ رہے ہیں (اور) ان کی آنتھیں (اسی طرح) بھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آرہی ہو ، بھرجب وہ خوف دُور ہو جا آلہے تو تہیں تیزیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں مال برحرص لئے ہوئے ، بیالگ لیمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال خالئے کردیئے اور بیاللہ برآسان ہے " وَيَقُولُ الَّذِيْنَ امَنُوا لَوْلَا ثُوِلَتُ سُورَةً فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً فَإِذَا الَّذِيْنَ فِي الْمُعْوَى اللَّهِ مِنَّ الْمُعْوَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ ال

## تَرُكِي جِهَاوِيرِ عَذَارِبٍ.

قور نویس ایک خص ملاقات کے لئے حاضر ہوئے اور بتانے گئے کہ بنگلہ دیش پر مسلمان خاندان کی ایک خبیث عورت تسلیم نسرین نے اسلام کے خلاف کوئی کتاب کامی جس بیں اسلام پر اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض یہ بیمی تھا کہ جب ایک مرد کوچار بیوبال کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کوچار شوہر کرنے کی اجازت کیوں نہیں۔ مسلمانوں نے اس پر بہنگامہ مجایا تو اس خبیثہ کو نارو سے کی حکومت نے اپنے پاس بلوا لیا اور بہت اعزاز واکلام اور عیش وعشرت میں رکھا۔ یہ قصتہ بٹاکر کہنے گئے :
اور عیش وعشرت میں رکھا۔ یہ قصتہ بٹاکر کہنے گئے :

جلوس تكالے جائيں، مظاہرے كئے جائيں بجلسے وغيرہ كئے جائيں"

يفن كرنده عبدالرجم نے ان سے كہا: "جب وه مردُوره ملك سے فرار ہى ہو چكى تواب مظامران اور جلسون جلوسون كاكيا فائده وإس سے تواس كى شہرت اور إعزاز وإكرام ميں اور بھی زيادہ اضافہ ہوگا، وہاں سی مسلمان یں اسلام کی اتنی رمق اور غیرت نہیں کہ اس مردودہ کے ملک سے باہر فرار ہونے سے پہلے ہی اس کائرقام کر دیتا ک بنده كابيرجواب شن كرحضرت اقدس بهت خوش ہوئے اور بندہ كوبہت . شاباش دى- بجروه حضرت اقدس مقصد سِفر و حجف لگ ، حضرت والانفراليا، وين توبيال الله كم باغيول ومسلمان بناف آيا بول يب اسى دردنے مجھے يہاں بينياياہے" چندہ مانگنے والے تو اس مسٹ ل کے مطابق کام کیتے ہیں: و دودهدين وال كلئك دولاتين جي مهنى برقى بن چنده کی خاطسرابل ثروت کا تو بین آئیزروییه بر داشت کرتے ہیں بیک نہیں سوچتے کہ اس میں اُن کی ہی نہیں بلکہ دین اوراہل دین کی بھی توہیں ہے اسمولوى فخصرت اقدس كوبهى خود يرقياس كرابيا كمجيس وه بهيك ملكف آیاہے اس طرح حضرت اقدس بھی اسی مقصد سے تشریف لا نے ہیں جیسے ایک طوطی کاقصتہ ہے۔

#### طوعي كاقِصتى،

ایک دوکاندارنے اپنی دوکان میں ایک طوطی رکھا ہوا تھاوہ بہت بولتا تھا۔ اس کی وجہ سے دوکان پر بہت بھیٹر رہتی اور دوکاندار کی خوب ریکری ہوتی۔ ایک دن دوکان بی کہیں بلی آگئی اسے دیکھ کر طوطی ہو آڑا تو
روغن بادام کی بوتل گرکر ٹوٹ گئی، دوکاندار کو غضہ آیا اس نے طوطی کے ہر
پر مار مارکر ہمر کے بال اُڑا دیئے ہمرگنجا کر دیا، طوطی نے بولنا چھوڑ دیا۔ لوگ تو
اس کی باتیں سننے کے لئے آیا کرتے تھے جب طوطی نے بولنا بند کر دیا تو دوکان
پر گاہوں کی آمدورفت کم ہوگئی اب دوکاندار بہت پر میثان ہوا ہہت توشیں
کیس کہ کسی طرح یہ بولنا تمروی کر دے مگر طوطی خاموش، بولتا ہی نہیں۔ ایک
بار دوکان کے سامنے سے کوئی گنجا گذرا اسے دیکھ کر طوطی کہنے لگا ،

" تونے کسی کا بادام روغن گرایا ہے " طوطی نے اس گنجے کو اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ جیسے وہ بادام روغن گرانے کی منزایس گنجا کر دیا گیا اسی طرح اس شخص کو بھی بادام روغن گرانے بڑی گنجا کیا ہے۔

## سِى اين ٹاور ٹورنٹومقامے تفرق یا عَزارے ؟ ،

میزبان کے نزدیک مہان کے حقوق میں سے ایک عق یہ بھی ہے کہ اسے سیر و تفریح کروائی جائے ، جنانچہ اسی جذر ہسے ٹورنٹو میں ہمارے میزبان ہمیں وہاں کے مشہور مینارسی این ٹاور (کینیڈین نیشنل ٹاور) کی سیر کروانے لے گئے یہ مینار ۱۹۱۸ فیصلے ۵ اپنچ بلند ہے ، حضرت اقدس نے دہاں سے والیسی پرسب کو بلا کر سیرو تفریح کے مقاصدا وراس مینار پرجانے وہاں سے والیسی پرسب کو بلا کر سیرو تفریح کے مقاصدا وراس مینار پرجانے کے مفاسد کی تفصیل بیان فرمائی جو درج ذیل ہے ،

وہاں جاکر مجھے بہت سخت تکلیف ہوئی مگر آپ کی رعایت ساپنی تکلیف وانقباض کو جکلف انشراح سے بدلنے کی گوشش کرتا رہا ، افسوس کہ اس زمانے میں سیرو تفریح سے مواقع ومقاصد سے واقف نہیں ، اگرمیزیان بنار (m)

برلے جانے سے پہلے بتاریت کریم کہاں جارہے ہیں تو میں ہرگزنہ جاتا ہے ہوتو سیجولیں کہ تفریح کے لئے مناسب مقامات کون کون سے ہوتے ہیں پھر بی بتاؤں گاکہ اس میناریا اس جیسے دوسرے مقامات پر تفریح کے لئے جانے ہیں کیا کی ا مفاسد ہیں۔

## تفرق ك ك اليمناسب مقاملات:

تفرق کے لئے مقام کا انتخاب کرنے میں دو قاعد سے یا درکھیں،

() جو چیز اللہ تعالی کی راہ میں مشقت برداشت کرنے کا سبق دے اللہ کی زمین پراللہ کی حکومت قائم کرنے پر تحریف کرے، اس کی خاطر جان لینے دیئے کے جذبات اُ بھارے، اس تفرق گاہ سب سے بہترین ہے۔

() جو جگہ انسانی تصرفات سے جس قدر دورا در قدر تی مناظر سے جس قدر ویرا در قدر تی مناظر سے جس قدر قراعد قریب ہوگی اس قدر دوبال تفرق کے مقاصد کھر لوپر حاصل ہوں گے ، ان دو قواعد کے تقت تفرق کے مقامات نمبر وارسن لیں ،

() گلست این دل سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مرق الازواح و مفرح القب ب

ستم است گرهوست کشد کربیر بر برکسین درا تو زغنچه کم نه دمیدهٔ در دل کث بچین درا "اگر تحجه بهوس سروسمن کی سیر کی طرف کھینچے تو بیر بہت بڑا ظلم ہے، تو خود غنچہ سے کم نہیں کھلا دل کا دروازہ کھول اور جمن یں پہنچ جا " جِللاثالِث

أبوار الشيك

روزانه رسمعتن وقت بیں مجھ در کے لئے دنیا و مافیہا ہے بیگانہ ہوکرایک مجبوب حقيقي كيتصوريس كهومائيه میں یوں دن رات جو گردن جھکا ئے بیٹھارتہا موں تری تصور سی دل میں کھنچی معسلوم ہوتی ہے متى ما تلق من تهوى دع الدنيا وامهلها. «جب مجبوب سے ملاقات ہو تو دنیا و ما فیہاسے غافل ہوجاؤ'' ساقيا برحب ز در ده حب م را خاك برسسر كن غم ايّام را "اے ساق! توجام محبت بلا كرغم ايام كے مربي كا كال ہے" دل كى طرف متوج بهوكريون لطف حاصِل ميجيَّے۔ اب کیوں ہوکسی چیز کی پر وا مرے دل میں ہے عیش دوعا کم کامہتام ہے دل میں سيندين جو ہردم ہے تحب تی کا پیک اکم کیا عرشی معستی اتر آیا مرے دل میں

میسی بہاڑی چوٹی برہویا میران میں ہویا صحابی بہاڑی چوٹی برہویا مختب برہویا مختب برہویا میں ہویا صحابی بہاڑی چوٹی برہویا غاریس، فضاءِ ارضی میں ہویا وسعتِ افلاک میں ،سطح سمندر برہویا اسس کی گہرائ میں ،گھری جار دیواری میں ہویا دیشن کی قید میں ، بہرصورت اس کا قلب میرورسے معمور ہوتا ہے۔

خوشانشادی که قرمانشش کنم صدست دمانی را زهی مستی که بیشیش یار چون پرکار می قصب



"کیسی بہترین نوش ہے کہ اس پرسینکڑوں نوشیوں کو قربان کر ڈالوں ،کسیس عجب ست ہے کہ بارے گر د پرکاری طسر حرقص کر رہا ہوں "

جہادہ مان صحت وقوت ، قلب کی فرحت و شجاعت ، مال کی فراوانی و وسعت ، عزب میں ترقی و تفوق ، عرضیکہ دین و دنیا دونوں کی فلاح وہبود اور عزب و شوکت کانسخۂ اکبیر کیمیا تأثیر ہے گراسے وہی استعمال کرسکتا ہے جسے جنوب عشق مولی کی دولت مل جائے، دنیا کے عاشقوں کی وہاں رسائی نہیں ۔ جنوب عشق مولی کی دولت مل جائے، دنیا کے عاشقوں کی وہاں رسائی نہیں ۔ آزمودم عقل ڈور اندیش را بعدزین دیوانہ سازم خولیش را بعدزین دیوانہ سازم خولیش را "میں نے عقل ڈور اندیش کو آزمانے کے بعد خودکو دیوانہ ۔ "میں نے عقل ڈور اندیش کو آزمانے کے بعد خودکو دیوانہ ۔ "میں ان ایک

سجے کرائے خرد اس دل کو بابست بر علائق کر یہ دلوانہ اڑا دیتا ہے ہرزیخسیہ کے کالوے وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیادرس نے پیمنٹ کا کہنا ہے قل کی طاق پر جودھری تھی سووہ دھری ہی

الم كهر سوارى كامقام:

گفرسواری بلکھرف گھوڑوں کو دیکھنا بھی بہترین تفریج ہے۔جہادیس نٹرعًا وعقلاً گھوڑوں کی سلمہ اہمیت ایسی تفریج کی افضلیت کے لئے کافی ہے۔ میں نے نیوجرسی (امریکہ) میں اپنے میزبان سے کہا کہ کہیں بہترین اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوں تو مجھے وہاں نے جائیں۔ وہ لے گئے تو ایسے گھوڑے دیکھ کر مزاہی آگیا جوکسی مجاہد کو اٹھا کرالٹہ کے زشمنوں پر جھیٹنے کے لئے بے تاب نظر آرہے تھے،

جھٹنا بائٹ کر جھٹنا ہائے۔
التی قدم جسٹنا بائٹ کے جی یہ بہانے
التی قدم جس کے جین سے بہرائے
التی قدم جس کے جین سب کھ ہے اور وہ الیس مجل ہی ہے
ایک، صرف ایک، صرف ایک ہی تمنا باقی رہ گئی ہے اور وہ الیس مجل ہی ہے
کہ سبر چین کر رکھا ہے وہ یہ کہ میری حیات ہیں ہی پوری دنیا ہیں میرے اللہ کی حکومت قائم ہوجائے، بالحضوص امریکہ، ایران، روس اور مہتد وستان کی حکومت قائم ہوجائے، بالحضوص امریکہ، ایران، روس اور مہتد وستان کی تناہی اپنی آئکھوں سے دیکھ اول، میرے اللہ برمجھ شکل نہیں۔
تہاہی اپنی آئکھوں سے دیکھ اول، میرے اللہ برمجھ شکل نہیں۔
جہاد کی نیت سے گھڑ سواری سیکھیں، اس میں خوب مہارت حاصل جہاد کی نیت سے گھڑ سواری سیکھیں، اس میں خوب مہارت حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو تسیہ دلک،

الوازالسيان تىراندازى اورگھ سوارى سكھاؤ۔

جہاد کے لئے ان تینوں فنون میں مہارت حاصل کرنا صروری ہے۔

@ نهر بادرياكاكناره:

كسى ننبريا درمايك ساحل يرجله جائين، فرحت بخش كهل فضاءاورصاف ہواسے دل و دماع کی تفریج کریں ، مناظر قدرت کو دیکھ کراورالٹہ تعالیٰ کی طرف سے بانی کی نعمت کوسوج گرالٹار کی معرفت و محبت میں ترقی کریں جہاد کی نیت سے تیزناسیکھیں، تیراک میں خوب مہارت حاصل کریں۔ تیراکی کے مرقب تالابوں میں نہانا صحت ظاہرہ و باطنہ دونوں کے لئے محصّر

ہے ہجس کی وجوہ اہلِ عقل پر محفی نہیں۔

حضرت شاه محمد اسمعيل شهير جمه الثار تعالى في بغرض جهاد تيراك مين ببت مہارت حاصل کی تقی-آب زینۃ المساجد (دلمی) سے دریائے جناک موجوں سے كھيلتے ہوئے تاج محل (الگره) بہنچتے اور تھرانہیں موجوں سے حیلتے والبر آجاتے۔ دملی سے آگرہ کرہ ارضی (گلوب) پرخطِ متنقیم سے پیمالئش کے مطابق ٢٠٠ كلوميشر= ١٢٥ميل ہے۔ بحرى، برى اورفضائي راستوں سے فاصلہ زیادہ ہوتاہیے۔

⊚باغ؛ باغ میں جا کر قالب کی تفریح کے ساتھ قلب کی تفریح کابھی سامان کیا جهانی صحت کے ساتھ روحانی صحت بھی حاصِل کریں ، مختلف درختوں ، ان کے تنوں، شاخوں، بیتوں اور سچلوں بھولوں سے نظارہ اور قدرتِ الہیہ کے كرشمول كے مراقبہ سے دل میں مجبوب حقیقی کی معرفت و محبت بدیا كرنے كى كوستسش كرين-مين تنهان مين ايك باع بين ببير كركسي بي ير نظر جاكريم اقب

كياكتاتفاه

برگب درختان سبز در نظر ہوسشیار هربره وفتربست زمعرفت كزاكار «عقامندی نظرمیں سبز درختوں کا ہریتا اللہ تعالیٰ کمعرفت کابہت بڑا دفت<del>ر ہے''</del> كلستان مين جاكر سراك مُّل كو دمكھا ترى ہىسى رنگت ترى ہىسى بوہ اصل میں شعربوں ہے۔ كلستان مين جاكر مراك كُلُّ كوديكها نهٔ تیری سی زنگت نه تیری سی ب<del>و ہے</del> حضرت حكيم الاتنة رحمه الله تعالى فرات بين ا «بيرشاء عارف نه تها، اگرعارف بهوتا تو بون كهتامه كلستان ميں جاكر مراك كل كو دمكيها ترى ہى سے زنگت ترى ہى ہى ہوہے۔ عارف كو ہرچيزيس مجوب حقيقي كا جلوه نظر آناہے۔ توبيجيث مان دل مبيرج مستردوست هرحيه بينى بدانكه مظم ولوست " تورل کی آنکھوں سے دوست کے سواکسی کومت دیکھا، جو كچير كي ديكھ اسے دوست كامظر مجھ" میں جب بہی بارسفر جہا دیرافغانتان گیاتوخوست میں لہلہاتے ہے رمبز کھیت اور صاف و شفاف مھنٹرے میٹھے یان کے چٹمے دیکھے تو فورًا

بےساختہ بیشعرموزوں ہوگیا۔ ایس دنلہ وی حیثہ اسٹر نین

این مزارع و چثمهائے خوست می سرایند منعمهٔ هست اوست

« خوست کے کھیت اور جھٹمے ممہ اوست کے گیت گا ہیں "

کھرباغوں پرنظری تواسی شعرے ایک لفظ میں یوں تصرف کردیا ہے این حب دائق و چشمہائے خوست می سبرایند نغمۂ همت اوست "خوست کے بیرباغ اور چشمی" همداوست" کے گیبت گارہے ہیں؟

> مجھے ہرسوتری جلوہ گری معلوم ہوتی ہے۔ تری تصور سی ہرسو گھنچی معلوم ہوتی ہے تجھے یار بخبر ہے جس نظر سے تحصا ہوں ہ بتوں میں بھی تری صنعت گری علوم ہوتی ہے۔ بتوں میں بھی تری صنعت گری علوم ہوتی ہے۔

الغرض! باغ کی سیرسے عام لوگ توصرف جمانی تفریخ کرتے ہیں وہ مجھی ناتمام رُوحانی تفریخ کرتے ہیں وہ مجھی ناتمام رُوحانی تفریخ کے سواصرف جبمانی تفریخ عارضی اور ناتمام ہی رہے گی۔اللہ کے بندے رُوحانی تفریخ کرتے ہیں اور دل کو آئینۂ جمالِ یار بنانے کے نسخے استعال کرتے ہیں۔

فصل کل میں سب توخنداں ہیں گرگراہ جی س جب چیک جاتی ہے بجلی یاد آجا آہے دل اللہ تعالیٰ مجست ہیں گریکی لذہت پر دنیا بھری مسترس اور لذتیں قربان-

🗨 كَفُلَى فضاء:

آبادی سے دُورکھلی فضاء ظاہری وباطنی غلاظات و نجاست سے پاک مان ہوتی ہے اور آبادی کی مکتر ہوا سے محفوظ ہوتی ہے اس لئے انسان کے قالب وقلب دونوں کے لئے ہہت نافع ہے، جسمانی ورُوحانی دونوں ہے کے لئے ہہت نافع ہے، جسمانی ورُوحانی دونوں ہے کے سے صحت و فرحت کا ذریعہ ہے، شہرسے دُورکہیں نکل جائیں، اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جارہے ہیں ؟ تو کہئے۔

قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گذرے گی جومل بھیں گے دوانے دو کچھ بعیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں آپ کی سی قبیس سے ملاقات کروا دیں تو کام ہی بن جائے جیسا کہ کسی بزرگ کا قصتہ ہے ،

" ایک بزرگ کورات کو نمیند نہیں آری تھی سونے کی بہت گوشسٹن کی مگربے سود، بالآخر سوجا کہ چلوالٹ کی نا فرمانیوں سے مکدر ہواسے بحل کریستی سے باہر سی جنگل میں اپنے اللہ سے کو لگاؤ۔

ما رول کر گئر الد ایک بوروشندا سر کرچند روشاه در نفتان ما رول کر گئر الد ایک بوروشندا سر کرچند روشاه در نفتان

اہلِ دل کے لئے یہ ایسابہترین مشغلہ ہے کہس پر ہزاروں نیزین قربان

ہمارا شغل ہے را توں کورونا یادِ دلبرمیں ہماری نیندہے محوِحب ال یار ہوجب انا

اک ہوکسی دل سے اٹھتی ہے ک در دسادل ہے قتلبے میں راتوں کو اُٹھ کرروتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے

يحنكتا بهول سنب وروزير البسترهم ير ہوتی ہے بڑی بائے لگی الصحب کرکی كالشے نہیں کٹتاتیری منسرقت كا زمانه ہو<del>ق نہیں ابشام ہومرم کے نحر</del> کی چھاکشعار میرے بھی مٹن کیجئے۔

كہيں كانہ حچوڑا ہوئی جب سے ُالفت

تتهساری ہماری اہساری تہاری محبت بیکساہے بڑھی آہ وزاری

بڑی بے قراری بڑی بے قراری دل وحیتم دونوں میں طوفاں بیاہیے

ادحرست علمبارى أدحر لالهزاري شه جانے بیرکیا کر دیا تونے باناں

ترے ہی کرم پرہے اب جاں ہماری نگا تیر دل میں ہوئے تیم کیسمل

زہے دل سیاری زہے جاں نثاری

ترى زلف بىجان مىن بون يون پركىثان

أبهى خنده زن ہوں ابھى گربيرطارى

تصوريس تيرسيس سب كمويكابول

یونبی دن بھی گذرا یونبی شب گذاری

عه يربورى نظم جلدا ول عوان آتر عشق "ك آخريس بنام" نسخهٔ اصلاح" كزرچى ب، ومال دىكىيى، باربار رفيصى بلكه إصلاح نفس كايرسخة أكسيرروزانه رفيصف كامعمول بنائي - تری بادنے مجھ کو ایسا سے تایا

اس میں ترشیخے کٹی عمر سساری تمہمی توسطے گی حب مان کی ساعت

کبھی رحم لائے گی بیراث باری کبھی تو کرے گی ہے۔ اسٹ باری کبھی تو کرے گی ہے۔ مجھے بھے بیرمائل مری جاں فگاری مری دل گدازی مری جاں فگاری نہیں بلکہ یہ بھی تری ہی عطاہے

بن بلنه میر بن حرق بن حطاہم خوست درد از تو تیمیار داری

یہ کسیا مجھے سے زاہد! کہوں ماجرا میں ان آہوں میں باتا ہوں وہ دِلرُما میں

یہ بزرگ بتی سے بہت دورجگل میں تشریف ہے گئے وہاں کسی اہل دل سے طاقات ہوگئی، دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ عارف کامل ہیں: ول را ولی بشناسد \_\_\_\_\_" ولی کو ولی بہجانا ہے؟

سلام وجواب کے بعد پہلے ہی کلام میں ان سے بہ سوال کیا، متی یکون داء النفس دواها.

"نفس كى بيارى بى اس كى دواء بن جلئے يہ كب بوتاہے؟ انہوں نے فورًا برجستہ جواب دیا:

اذاخالفت النفس هواها.

"جب نفس ابنی خواہش کے خلاف کرنے گئے ؟ انہیں اب بتا چلاکہ اللہ تعالی نے ان پر بے خوابی کیوں مسلط فرمادی تھی، اس میں حکمت بیر تھی کہ ان کے قلب ہیں بیدا شکال بیت عرصہ کے دون کر رہا تھاکہ ہیں سے اس کا جواب نہیں میں رہا تھا ، اللہ تعالی نے بے نوابی کو حسلِ اشکال کا ذریعہ بنا دیا۔

ہ در تعیربادیا۔

آپ بھی کہیں دوروشکل میں کل جائیں۔
اے عشق اکہیں اے جل دوراور کہیں اے جل
دوراور کہیں اے جل
دوراور کہیں اے جل
آفاق کے اس باراک اس طرح کی سبتی ہو
صدیوں سے جوانسان کی حورت کو ترستی ہو

اوراس کے مناظر پر تنہائی برستی ہو اعشق اوہیں نے الی اللہ اوہیں لے جل اعشق اوہیں نے اللہ اوہیں لے جل

اگرآپ کووہاں کوئی قبیس نہ ملے توخودہی قبیس بن جائیے، قیس میلی کی طرح قبیس مولی بن کرمچوخیال یار ہوجائیے۔

دبید مجنون را یکی صحسسرا نورد

در بیابان عمض بنت فرد ریک کاغذ بود و انگشتان قلم می نمودی بهرکس نامه رست

گفت اے مجنونِ مشیداجیسیتاین \*

می نویسی نامه بهرکبیست این گفنت نام مشق لیب کی می میم خاطب بر خود را تست می دهم «کسی نے مجنون کوجگل میں دیکھا جوغم عشق سے بیابان

(11)

میں تنہا بیٹھا تھا۔ ریت کو کاغذ اور انگلیوں کو قلم بنائے کسی کوخط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے مجنون شیدا! یہ کیا ہے ؟ کسے خط

کھ دہے ہو؟ مجنون نے جواب دیا کہ لیلی کے نام کی شق کر رہا ہوں اس طرح اپنے دل کوتسلی دے رہا ہوں '' شخ سعدی رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ کا حال لکھے ہیں ہ بسودائے جانان زحبان شتغل بذر کر حبیب از جہان مشتغل بیادِ حق از خصلق بگریخت بیادِ حق از خصلق بگریخت چنان مست سانی کہ مے ریخت چنان مست سانی کہ مے ریخت جہان سے بے پروا۔

ہہان ہے ہیں ہے ہوں۔ اللہ کی یاد میں مخلوق سے ہھاگا ہوا، ساقی پرایسامست کہ شراب گرا دی "

ایسے حفرات خلوت میں بھی اکیلے نہیں رہتے ، ہروقت مجبوب کے جلووں کے نظاروں اوراس کے ساتھ مجبس سازی میں مشغول رہتے ہیں۔
جہنوش است با تو بزمی بنہ فتہ ساز کردن
درِخانہ بند کردن سرِسٹ یشہ باز کردن
سنیرے ساتھ مجلس سازی کیسی ہی اچھی ہے، گھرکا دروازہ
بند کرنا اور شراب محبت کی یوئل کا منہ کھولنا "

نے خلوت میں بھی رہ سے بھی اکیلے کہ دل میں گئے ہیں حینوں کے میلے عارف کا مل کے لئے توخلوت و جلوت سب برابر، بڑے سے بوے مجارع بھی انہیں یا دِمجوب سے غافل نہیں کرسکتے۔

إنى جعلتك فى الفؤاد أنيسى وأبحت جهى لمن يكون جليسى وأبحت جهى لمن يكون جليسى فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى «ميراجم» مجلسول ك لئے مؤلس ہے گرميرے دل كا انيس صرف ميرامجوب، ي ہے ؟

اس بھری محفل ہیں تونے مجھے کو تنہا کردیا اس بھری محفل ہیں تونے مجھے کو تنہا کردیا دنیا بھرکی رنگ رلیاں انہیں اپنی طرف مائل نہیں کرسکتیں۔ حسینوں میں دل لاکھ بہلارہ ہیں مگر ہائے بھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں بنے کریں مائل مجھے میں اُن سے روگرداں ہیں

بنت کریں مائل مجھے ہیں اُنسے ڈوگردائی ہیں کعبہ آگے ہوم رے جیچھے صنم خانہ رہے بھیرلوں ڈرخے پھیرلوں ہرماہوا سے ہیرلوں میں رہوں اورسامنے بس روئے جانانہ رہے رہ کے دنیا ہیں بھی ہم دنیا سے بیگانہ رہے وقفی ڈکر یار مجو یا دِ حب آنانہ رہے

بے حجب ابانہ درا از در کامشاخہ ما كەكسىنىيەت بجز دردٍ تو درخسانة ما ''ہمارے گھرکے دروازہ سے بے حجابانہ آجا اس لئے ک ہمارے گھر میں تیرے در دے سواکوئی نہیں " خذوا فؤادى ففتشوه وقلبوه كماتريدوا فلن تحسوابه سواكم زدواعلى لحضورزيدوا «میرے دل کو مکیر لو اور جیسے جاہو اُلٹ بلٹ کرخوب اچھی طرح دیکھ لو،اس میں تنہیں تمہارے سواا ورکھے نہیں ملےگا ، مجھے حضوري مي اور زياده ترقى ديجية " خيالك فيعيني وذكراد في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب " تیراخیال میری آبھے ہیں ہے اور تیرا ذکر میرے منہیں اور تیرا طفكانا ميرك دل مين سوتوكهان غائب بوكا " هميش مرزخومان منم وحب ال ماهي چرکنم کرچیتم یک بین نه کندنجسس نگاهی ''بوراشهر سینوں سے بھرا پڑاہے مگریس توصرف آبک حیاند کے خیال میں مگن ہوں، میں کیا کروں کدمیری بیب بین آنکھ کسی ى طرف بھى كوئى تكاه نہيں اطھاتى" حقاكه درجان فكاروجهم سيسارم تون هرجه بیدامی شود از دورسپندام تو بی « بلاشبه میری زخی جان اورمیری بیدار آتکه پیں صرف توہی



ہے، دُور سے بوچیز بھی ظاہر ہوتی ہے یں جھتا ہوں کہ توی ہے" آسشنابيطا بويانا آسشنا بم كومطلب ليضورومان ين گو كہنے كو اسے بمدم اسى دنيايس بول كن جہاں رہتاہوں میں وہ اور ہی ہے مرزمین میری

سبسےبڑی تفریح جهاد:

جهانی ورُوحان ہر قسم کی اعلی صحت اور بے مثال تفریح کاسب سے اعلى نىخەجہادى، اگركہيں جہاد كاموقع نە ہويا آپ نےجہادى تربيت عال نہ کی ہوتوآبادی سے دُور کھلی قضاء میں جہادی تربیت حاصل کریں اور تربیت مکمل كركينے كے بعدجہا دى شقوں كامعمول جارى ركھيں۔ جعيثنا يلثنا يلك كرجميثن لہوگرم رکھنے کے ہیں بیہائے آج كے مسلمانوں كاحال توبيہ ہے كہ جان بچانے كے لئے تبليغ كرہانے

بناكرارض جهاد افغانستان مسيسترأ كفاكر دنياك دوسرك كنارب فورتش بهنج

رہے ہیں۔

بستراطفانا ثورتنثو بهبجينا گردن بجانے کے ہیں یہانے مجاہرین کے جذبات تو سے ہیں۔ کل رُوس بکھرتے دیکھاتھااب انڈیا ٹوٹیتا دیکھیںگے ہم برقِ جہاد کے شعلوں سے امریکا جلتا دیکھیں گے مغرب کی واد ہوں میں گوبخی اذاں ہماری تحتمتانهبي كسي سيسسيل روان جارا

اور بیجان بچاکر بھاگنے والے یوں کہتے ہیں۔ مغرب کی واربوں میں بچتی ہے جاں ہماری

ظاہر نہیں کسی پرخوف نہاں ہمارا

بنهال رہے گا كيول كرميراز دل جهال پر

ہے جام جم یہ دیکھوٹروئے عیاں ہمارا

الترك بندو اِخوب مجولواورباد ركھواجہادے جان بجلنے والے اور

شہادت سے ڈرنے والے اگر مغرب کی وادیوں میں گم ہوجائیں یا سمندرون میں کود

جائين توجى انہيں دنياكى كوئى طَاقتِ موت سے نہيں بجاسكتى :

اَيْنَمَا تَكُونُوا مُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي

بُرُوجٍ مُّشَكِيدةٍ ﴿ (٧- ٨)

موت کا ایک وقت مقرر ہے جوکسی صورت میں بھی ٹل نہیں سکتا :

وَمَاكَانَ لِنَفْسِ آنُ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِلْبُ

مُّؤَجَّلًا (٣-١٣٥)

یہ بھی خوب یاد رکھوکہ اب اللہ کے شیروں سے اللہ کے تشمن بھاگ کر کہیں ہرگز نہیں جا سکتے، بنصراللہ تعالیٰ تمام بحرو برمجا ہدین کی زدیں ہیں۔

دونیم ان کی تھوکرسے صحب را و دریا

سمط كريمها وان كى مبيب سرائي

دشت تورشت دریا بھی منچورے م نے

بحرظلمات میں دوڑا دیئے محصورے ہم نے

فلک بوس بہاڑ بھی ان شہسواروں کے قدم جوم رہے ہیں -

ميرسالتأر تحان شهبازون اورشهسوارون كي شان مين ايك شعرمي راجمي

سيسه

تیرے شاہینوں کے آگے بحقظرہ کہ سیند ہے ٹریابھی ترے فرسان کے زریکسند <del>اللہ کے عاشق موت سے نہیں ڈرتے ہ</del> جو د مکیمی ہسطری اس بات پر کامل یقین آیا جے مرنا نہیں آیا اسے جیٹ انہیں آیا دنیا میں طھکانے دوہی ہیں آزار منش انسانوں سے یا شخت حبکه آزا دی کی یا شخته مقام آزادی کا

اسلام کے دعوے کرنے والو! اگر قرآن پرائیان ہے تواللہ تعالی مخطعی اور واضح فیصلے سن کرموت سے خوف سے جان کیوں محل رہی ہے ؟ منافقین ك طرح چهره يغش كآتاركيول نظرآتي بين ؟ الله تعالى توفرات بيكه وثمول ك كردنين الراؤ اوران كے أيك أيك جوڑ برمارو:

فَاضِرِبُوافَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْمِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (٨-١١) اور قرمایا ،

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَّبَ الرِّقَابِ (٣٠١) اگرالتداور قرآن پرایمان کے دعووں میں سیچے ہوتوالیے قطعی اور واضح احکام کوقبول کرنے میں بس و پیش کیوں کرتے ہو ؟ اوران میں من گھڑت باطل تاویلی*ں کیوں کرتے ہ*و ؟

الله تعالى نے قتال في سبيل الله سے جان بچانے اور اس كى راہ يں شہار سے ڈرنے کی وجہ محبّ دنیا کا مرض قرار دی ہے اس مرض کی شخیص اوراس سے علاج کی فکر رہنبیہ فرمانے کے بعد تھے بھی اس سے غفلت پر دنیا ہیں ہی بہت

سخت عذاب كى بہت زېردست دهمكى دى ہے ؛ قُلْ إِنْ كَانَ ابَآؤُكُمْ وَابْنَآ لَٰ كُمْ وَابْنَا لَٰ كُمْ وَإِنْعَوَائِكُمْ وَانْكُمْ وَازْوَاجُكُمُ وَعَشِيرُتُكُمْ وَامْوَالُ إِفْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخَشَوْنَ كستادها ومسكئ ترضؤنها احت إليكمرين الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْاحَتَّىٰ يَأَتِيَ اللهُ يِامْرِهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٥ (٩-٢٢) رسول التهصتى الته عليه والم نے بھى قتال فى سبيل الله سے بھاكنے كاسب

حُتِ دنیااورخوف موت قرار دیاہے:

عن توبان رضى الله تعالى عنه قال وقل وسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوشك الاصم ان تداعي عليكم من كل افق كما تداجى الإكلة الى قصعتها، فقال قائل، ومن قلة نحن يوميذ وقال بل انتم يوميذ كشير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، فقال قائل؛ يارسول الله وما الوهن ؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال. رواه احد وابوداؤ وغيرهما.

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم في ارشاد فرمايا" عنقربيب کافر قویں ہر طرف سے تم پر تحد ہو کر اوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے

كهانے والے كھانے كے طشت ير ٹوٹ يڑتے ہيں " ايك صحابی رضی الله عندنے عرض کیا " یا رسول الله ! کا فروں کو بیر جرأت كيااس وصب يديموكى كهم اس وقت تعداديس كم بهون کے ؟ ارشاد فرمایا : "نہیں، تہاری تعدا د توبہت زیادہ ہوگی نیکن تم اس وقت جھاگ اورخس وخاشاک کی مانند ہوگے، اللہ تعالیٰ تہارے رشمنوں کے قلوب سے تمہارا رعب بکال دیں گے اور تمہارے دلول میں بزدلی ڈال دیں گے " صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ،"یارسول اللہ! بزدلی کا سبب کیا ہو گا جُرسول اللہ صلی التٰدعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا ،" دنیا سے محبّت اور موت سے نفرت "ایک روایت میں یوں ہے جو متہیں دنیا سے مجتت اور قال في سبيل الله سے نفرت ہوجائے گئ " مدارس دبنييه، جامعات اسلاميه، مساجدا ورخانقامين قتال في سبيل للله كے لئے اسلحہ كے مخازن اورجہاد كے مراكز تھے، مگرافسوس آج ان ميں جي بين نام نہاد مولوی اورصوفی قِتال کے نام سے ڈرتے ہیں ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم نے تاركِ قتال كوشعبة نفاق كى وعيد سنائ ہے ، من مات ولم يغزولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. (صعيح مُسلم) "جوشخص ایسی حالت میں مرا کہاس نے مسلح جہاد نہ کیا اور نہ

کبھی اس بارے میں کچے سوجاوہ نفاق کے شعبہ پرمرآ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باربار شہادت کی تمنائیں فرمائی ہیں، والذی نفسی بیدہ لوددت اف اقتل فی سبیل الله شعراحيا شعراحيا شعراحيا فعراحيا فعراحيا فعراحيا فعراقتل (صحيح بغارى)
الله شعراقتل (صحيح بغارى)
الله كرائة من من عرض عقبضه من ميرى جان بم ميرى تمنا به كرالت من شهيد كياجانون بجرزنده كياجانون بجرزنده كياجانون بجرشه يدكيا جانون بجرشه يدكيا جانون بخرزنده كياجانون بخرشه يدكيا جانون بخراب من الكري بي كرار بحى نبين بلكه يعلم اس ك الله وبال قيمت خشك هاس ك الكريت محرار بحمي نبين بلكه يعلم اس ك لئے وبال جان اور عذاب ہے۔

من این علم و فراست با پرکاهی نمی گیرم کداز تینج و سپر بیگانه سکاز دم دِغازی را بغیر زخ این کالا بگیری سُود مندافت د بضرب مومن دیوانه ده اِدراک رازی را سین اس علم و فراست کوگهاس کی ایک خشک پتی کے عوض بھی لینے کو تیار نہیں جو مردِ غازی کو تینج و بپر سے بیگانه کر دے -اگر تو اس دولت پر پوری دنیا کا مال لٹا دے تو بھی یہ سودا سستا ہے - مومن دیوانه کی ضرب سے ایسے مولویوں کو بھی کچھ سبق پڑھاد و چو بڑم خود امام رازی بنے بیٹھے ہیں " سبق پڑھاد و چو بڑم خود امام رازی بنے بیٹھے ہیں " اسی طرح کوئی صوفی بظاہر کتنا ہی بڑا ولی الٹانظر آتا ہو، ہزار دانہ تسبیح پر بہت دل گداز خربیں لگاتا ہو ، کشف و کرا مات میں بھی بہت مشہور ہو مگر قتا ل فى مبيل الشهر معاكماً بوتو وه اينط بيخرجتن بهي وقعت نبيس ركها، يه والالله نهبين بهوسكماً ولى الشيطان سهر مه

یاوسعت افلاک میں تخیر سلک <del>یافٹاک کی آخوش میں تبدیج و مناحات</del> وہ مذھب مردان خور آگاہ خدامست یہ مذہب منکوس وجمادات و نبا آت

ایسے صوفیوں کامقام جمادات سے بھی ینچے ہے، اسفل التافلین ہیں،
ان کے اوپر جمادات بھر ان کے اوپر نباتات ۔ شاعر نے ترتیب مقامات کابہت
عجیب نقشہ تھیں خیاہے، اصل میں آخری مصراع یوں ہے۔
یہ مذھیب مملا وجمادات و نباتات

اس میں شاعرف البین وقت کے شکم پرست مُلَّاؤُں کامقام بالیہ وقت کے شکم پرست مُلَّاؤُں کامقام بالیہ وقت کے شکم پرست مُلَّاؤُں کامقام بالیہ بیٹ مُلَّا اللّٰہ تعالیٰ نے جہادِ افغانتان کی بدولت مُلَّا اُکی دھاک پوری دنیا پر بیٹھا دی ہے فیلٹ المُحَلَّدُ اکْفِیْ اللّٰہ اللّٰہ مِلْا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَلُوں کے بعدی اللّٰا اس کے نفظ اللّٰہ مقولہ مشہورہ ا

انف فی المهاء واست فی السهاء. «ناک پانی میں اور چوتر اسمان میں "

لعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

مَنْ كَانَ يَخْضِبُ جِيْدَهُ بِدُمُوْعِهِ فَنُحُوْرُهُ نَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ

اَوْكَانَ يُـتُعِبُ خَيْلَهُ فِي بَاطِلِ فَخُيُولُنَا يَوْمَرالصَّبِيْحَةِ تَتُعَبُ

رِبْحُ الْعَدِيْرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَدِيْدُنَا رَحْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْاَطْيَبُ

وَلَقَدْ اَتَانَا مِنْ مَّقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلُ صَحِيْحُ صَادِقٌ لَا يُكَذَبُ

لَا يَسْتَوِى وَغُبَارُخَتُ لِي اللهِ فِي

اَنْفِ الْمُرِئُ وَدُخَانُ نَادِبَّلْهَبُ هٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْظِقُ بَيْنَا هٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْظِقُ بَيْنَا لَيْسَ الشَّهِيُدُ بِمَيْتِ لَا يُكْذَبُ " است عابد الحرين الرَّوج بين ديكيه له تُوثُولية ين كرك كرتو عبادت كا مُذاق الرابات - اگرکونی ابن گردن آنسوؤں سے رنگتا ہے توہمارے سینے ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنا گھوڑا باطل میں دوڑا آ ہے توہمارے گھوڑے جہاد میں اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔

عبیری خوشبونمہارے گئے ہے اور ہماری عبیر گھوڑوں کے ہموں کی ٹاپ اور باکیزہ غبار ہے۔

ہماریے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادیم تک بہنچاہے و بالکل میں اللہ علیہ وسلم کا ارشادیم تک بہنچاہے و بالکل م میرے اور سچاہے ، تسمی جھوٹا نہیں ہوسکتا ، وہ یہ ہے ، "کسی انسان کی ناک میں اللہ کے گھوڑوں کا غبارا ورجہت کا دھؤاں جمع نہیں ہو سکتے "

ہمارے درمیان کتاب اللہ کا بداعلان موجود ہے کہ شہیر میت نہیں ، بداعلان مرکز غلط نہیں ہوسکتا؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے بداشعار بڑھے تو آپ کی انجھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا :

"آپ نے پیج فرمایا اور مجھے احجی نصیعت کی " پھر عبداللہ بن المبارک رحماللہ تعالیٰ کی طرف فضیلت جہاد کے بارہ میں یہ حدمیث لکھ کربھیجی ،

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رجلاقال يارسول الله علمنى عملاانال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع ان تصلى فلا تفتر وتصوم فلا تفطر ؟ فقال يارسول الله انااضعف من

ان استظیع ذلك ثمرقال النبى صلى الله علیروسلم "فوالذى ، نفسى بيده لوطوقت ذلك ما بلغت الماهدين في سبيل الله او ماعلمت ان فرس المجاهد

ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات.

الله كالون على الساعم بتامين جس معامرين في بيل الله كالون الساعم الله الله كالون الله الله كالون ا

آپ صلى الله عليه وسلم قي فرمايا:

"کیاتوبی طاقت رکھتا ہے کہ ہروقت نماز میں مشغول رہے کہ مروقت نماز میں مشغول رہے گئی کہ میں میں میں میں کیے کہ م کبھی بھی ندین کھکے اور ہمیشہ روزے رکھے بھی بھی افطار نذکرے ؟" اس نے عرض کیا ؛

«بارسول الله إلى اس كاستطاعت نهي ركصاً " توآب صلى الله عليه ولم في فرمايا :

"اُس ذات کی میں کے قبطہ میں میری جان ہے اگر تھے

یہ عبادت میں بہوجائے تو بھی تو مجاہدین فی سیل اللہ کے مقسام کو

ہیں بہنچ سکتا، کیا تھے معلوم نہیں کہ مجاہد کا گھوڑا چرنے کے لئے

ہیں رسی میں بندھا ہونے کی حالت میں مجھ کو رہا ہے تو اس سے

مجمی مجاہد کے گئے تنات کا میں جاتی ہیں ہے
حضرت عبداللہ بن المیارک رحمہ اللہ تعالی کے انتقال کے بعد کیسی کو

# خواب میں آپ کی زبارت ہوئی، اس نے آپ سے دریافت کیا، "الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیامعاملہ فرمایا؟" آپ نے جواب دیا \_\_\_\_\_"محے بنت دیا یا

"آپ کے اس علم کی وجہ سے جو آپ نے اُمّت بی پھیلایا؟ آپ نے فرمایا:

" ننېن، بلکه اس غباری وجسے جوفی سبیل الله میری ناک میں داخل ہوا "

دارالافتاء والارشاذگے علماء وطلبہ کوحضرت عبدالتہ بن المبارک رحمالتٰہ تعالیٰ کے بیہ اشعار باد کرنے کی تاکید کرتارہتا ہوں ،امرؤ القیس کے وہ اشعار بھی جواس نے اپنے گھوڑے کے بارے میں کہے ہیں۔

یهاشعارْ حلداقل میں عنوان 'جہار آور گھوٹر اُ کے بخست ہیں (جامع) یہاں(ٹورنٹویس) بٹکلہ دلیش کا ایک شخص مجھسے ملا، بٹگلہ دلیش سے ٹورنٹو تک طویل سفراد راپنے شان ورُود کی وجہ بیہ بتائی :

" بنگلہ دیش میں ایک خبیث عورت تسلیم نسرین نے اسلام کے خلاف کتاب کیسی جس پر وہاں مسلمانوں میں ہنگامہ کھڑا ہوگیا، اس خبیث عورت کو ناروے کی حکومت نے اپنے پاس بلالیا ہے میں اس کے خلاف جائے کے خلوس نکالنے اور مظاہرے کرنے میں اس کے خلاف جائے ہیں اس کے خلاف جائے ہیں آیا ہوں "

ترکِ جہادگا بینتیجہ ہے ، کسی مسلمان عورت نے کوئی ابساباغیرت مسلمان نہ جناجوالیسی خبیث عورت کو وہیں ذکے کر دیتا، مسلمانوں کے اتنے بڑے ملک سے تے کرکیتے کی گئی ہے بھراب جلسوں علوسوں کا کیا فائدہ کہ اس کی خاطر بندہ کی بھراب جلسوں علوسوں کا کیا فائدہ کہ اس کی خاطر بندہ اعواز واکوار میں مانگئے کے لئے اتناظویل سفر کیا ، اس سے تو اس خبیشہ کا اور زیادہ اعواز واکرام ہوگا، یہاں ٹوزٹو آنے کی بجائے تو نارو سے جلے جاتے وہاں ہے جا کا کہ خبیثہ کی گردن اڑا کرجہنم رسید کرتے ، ایسی بے غیرتی ، بے حبیتی اور بے بہتی بیرب کرنتے جہاد سے ڈرنے کے میں کا خازہ یہ سرز ادھی سر نکلہ

غیرت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اس قصے کی تفصیل عنوان 'ترک جہاد پر عذاب'' کے سخت ہے (جامع) سیمندر :

سمندرکادرحبرتفریحی مقامات میں سب سے آخری نمبر رہے، سمندرکی آب م نمواصحت کے لئے مضربے۔اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے کرتے آج لوگوں کو اپنے نفع وضرر کی خبر نہ رہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مجھلا دیا تواللہ تعالیٰ انہیں اس مجرم کی دنیا ہی میں بیر مزادی کہ ان کی عقل ایسی مسیح کر دی کہ اپنے نفع ضرر کونہسیں سمجھتے ا

نسواالله فانسه فرانفسه هر (۵۹ - ۱۹)

باریڈوزیں ہمارے میزبان ڈاکٹرصاحب نے جب یہ بتایا کہ مندکی تفریح

سے تطف اندوز ہونے کے لئے یہاں بہت سے لوگوں نے اپنے گھرسام اس بات کے قریب بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہیں نے ان سے پوچا کہ کیا آپ کو معلوم ہے

کہ سمندر کی آب و ہواصحت کے لئے مضرب ؟ انہوں نے کہا" جی ہاں "
کہ سمندر کی آب و ہواصحت کے لئے مضرب ؟ انہوں نے کہا" جی ہاں "
اس پر میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں کے لوگوں کو سجھائیں کہ الیسی حماقت

چوڑ دیں۔ مزید ایک بات یہ کہ آگر چالٹہ کے عذاب کو کہیں ہے ٹالا نہیں جاسکیا کیکن ظاہری حالات کے سخت دیکھیں توجن لوگوں کے گھرسام ل سمندر

کے نز دیک ہوں وہ سمندری طوفان کی ایک بہر میں عذاب کی نظر ہوجائیں گے۔ اب یسجئے اینامینار :

## الفرق كاليس يا غليظوى كي آرماجكاه،

مینار پرچرھنے سے پہلے ہی جب میری نظران کرسیوں پرچی ہوا ور لے حافے والی نظران کرسیوں پرچی ہوا ور لے حافے والی نظری کے لئے رکھی ہیں تواسی وقت میری طبیعت خراب ہوگئی، مرد اور عورتیں غلاظتوں اور سنجاستوں سے بھری ہوئی پتلونوں سے مراتھان ہوگئیا۔ ساتھ ان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اس تصوّر سے ہی میں پریشان ہوگیا۔

بونہی میزبان نے کرسیوں پر بیٹھنے کی درزواست کی بھٹرت اقد سن فوراً دُور مہٹ گئے۔ وہ تو شاید صحیح وجہ بھے نہ پائے ہوں اس لئے کہ وہ حضرت اقد س کی نظافتِ طبعے سے ناوا قف تھے۔ بات بیہ کہ وہاں کے مرداور عورتیں اس قدر گند ہے ہیں کہ ان کی بتلونیں ہی دیکھ کر حضرتِ اقدس کو دُور سے ہی بدلو آنے گئی تھی۔ وہاں یان سے استنجاء کرنا سخت ممنوع ہے صرف اور صرف اُسٹو پیپر



استعال کرسکتے ہیں۔ سفرکے دوران اگریم نماز بڑھنے سے لئے کسی ہوٹل پر استے توسیت تنگی میں مبتلا ہوجاتے، استغار کے لئے کسی بوتل وغیرہ میں بانی بھر کر لے جانا بڑتا۔ ایک توبیہ کہ ہوا ہے لئے کسی استغار نہیں کرتے بھر عورتوں کی بتلونوں میں آبلتے ہوئے گھر۔ سوجن کرسیوں پر ایسے گندے لوگ بیٹھتے ہوں ، حضرت اقدس میں توان کرسیوں کو دیکھنے کی بھی قدرت نہتی بیٹھتے کیسے انتہائی صعف کے باوجود لفظ کے انتظاریاں کھڑے دہیں۔

جیساکیس نے پہلے بنایا آگریہ لوگ تھے پہلے بنا آسے کہ کہاں ہے جارہے ہیں تو میں ہرگزنہ جا آلیکن جب ہی گئے تو اس خیال سے کہ میز بان کی داشکن نہ ہوئست کا اظہار کرتا رہا گئیکن دل میں طے کر لیا کہ والیسی پرسب کو ہوایت کروں گا۔ اگر وہ کوئی صریح تاجائز کام ہوتا تو ہیں بھی ان کی دل شکنی پروا نہ کرتا کہی کی دل شکنی کے خاطر اپنی دین شکنی کیسے برداشت کرلیں ہوئیک وہ کوئی ناجائز کام تو نہ تھا اس لئے میں نے سخت تکلیف ہونے کے با وجود انہیں احساس بک نہ ہونے دیا۔

## المصنوعي تفريح كالمين جَاناع َ اقت هـ و

جوجگه انسان تصرف سے شدر دُور ہوگی وہاں تفریخ کامقص یعنی دنہ تازگ اسی قدر حاصل ہوگی۔ کیسا احق انسان ہے جوابن ہی بنائی ہوئے جیسیزی تفریخ کے لئے دیکھ رہاہے۔ یہ مینار تو نصرف تفار کا بنایا ہوا ہے بلکتہ انگور جیسے سیاہ دل اورگندی بتلونوں والے تفار کا جمع ہوتا ہے وہاں توظلمست ہی ظلمت ہوگی ذہنی تازگی کہاں ؟



## ﴿ تَنْكُ فَضَاء نقصًا وَالْوه هوتي هِ .

اگرچه بیرمینار کافی بڑا اور چوڑاہے لیکن بہرحال کھلی فضاء کی بنسبت تومحصورہے ، بچرلوگوں کے بچوم کی وحبسے اور زمایدہ تنگ ہوگیا، تنگ فضاء میں صحت کو نقصان بہنچ اہے۔

## ﴿ قَصِدُ الفِتَاقُ وَفَيَّا رَكَ صُحُبِتَ مُفِيرِهِ ،

تنگ جگری فتاق و فجار بلکه گفاراوران کی عورتوں کے ساتھ قصدًا جمع ہونا تھا تھا ہے۔ اور بھر بُری محبت سے قلب کی مزید تباہی کا سامان ہونا شقاوت قلب کے مزید تباہی کا سامان ہیں ، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز وغیرہ میں تو ضرورۃ جمع ہوتے ہیں اس کا وہ بُرا الر نہیں ٹریا جو قصدًا فساق کی صحبت اختیار کرنے سے پڑتا ہے۔

# ﴿ تَنَاكَ جُلِّمَين نِيادِه لُولُونَ كَالْجَعَمَا عُصَّ يَلِكُ فِرْهِ }

جب کسی نگ جگہ ہیں بہت سے لوگ جمع ہوجائیں تواس کا صحت پرئراا تریزیا ہے۔ ایک دوسرے سے جہم کی بُوجو قریب سے پہنچتی ہے کس کا بھی انزیز آ ہے بچروہاں تواپسے گفارجمع تصحیحونہ تبلون دھوئیں منصفائی کیں بلکہ شراب بینتے اور ختر رکھاتے ہیں ان سے تو اور زیادہ بداد آتی ہے۔

#### ئ مزارب آياتوسار بين كي،

اتن اونجی عارت پرچڑھے ہونے کی حالت میں اگر کسی مجاہد نے اسے باڑودسے اُڑا دیا یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلزلہ آجائے یا مینارگر جائے یا ویسے ہی اتن اور سے کو آن گرجائے تو بچنا محال۔ زمین پر آگر زلزلہ وغیرہ آئے توکوئ نیج بھی سکتا ہے لیکن اتن بڑی عمارت اگر گرجائے توسا سے تباہ ہوں سے منیجے کی ایک منزل گرجائے تو پوری عارت گربیسے گی۔

#### ﴿ كُفَّا رَكَ مَنَا فَي وَشُولَاتَ مِينَ الْضَافِي،

اس قدراُونجامینارکفارنے اپنی شان وشوکت ظاہر کرنے کے گئے بنایا ہے۔ جومسلمان وماں حاتے ہیں وہ ان کی عظمت میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔

#### ﴿ كُفَّارِكَمِ الدارِدِ ا

مینارکودیکھنے کے لئے خربیہ سے جلنے والے مکس اور مینار کے بالائی حصے پر واقع دکا نوں سے خربیری جانے والی چیزوں پر خرج ہونے والی رقم کا نفع براہِ راست کفارکو پہنچیا ہے۔

#### الس مين اركى سيرك فسالالرك كاخلاصك،

- ا صحب ظاہرہ کونقصان۔
- صحب باطنه کی تباہی۔
- کفّاری شان و شوکت او رعظمت میں اضافہ۔
- الله كه و الله و الل

#### معولات بالحرور:

صحت وقوت کامدار دو چیزوں پرہے ،

<u> روحانی سکون</u>

🕝 جهانی ورزش ـ

جہادیس صرف اعلیٰ در حبر کی جمانی ورزش ہی نہیں، اس سے کہیں زیادہ روحانی سکون کوئی نسخہ نہیں۔ مجاہد کا قدم ان سکون کاکوئی نسخہ نہیں۔ مجاہد کا قلب ہرد قت جند بات جہاد، اپنے مجبوب کی راہ میں جان پینے اور حان دینے کے ولولوں، سرد صرفی بازی، بزن و کبشس کے مناظرو مظاہر سے سمرشار اور سے مورد س

نسرور سرور سرور سرور بڑا نطف دیتا ہے نام سرور

مجابرکہیں بھی ہو ہرعگہ، ہر چیزیں مجوب کے جلوے دیکھے کرمست رہتاہے اور ہروقت مجبوب کی رضا ہوئی کی دُھن میں مرگر داں رہتاہے ہے وا دی میں کوہسارییں دریامیں آبشار میں سنبل کے تارتار میں جنگل کے خارخار میں مخھ کو تری تلامش ہے

جھ کو تری ملامتس ہے اس معجون مضباب آور گی کوئی خوراک کھاکر تجربہ کریں۔ لطف مے تجھ سے کیا کہوں زاہر ملئے کمبخت تو نے بی ہی نہیں اس منراب مجتت کا کوئی ایک گھونٹ بی کرجوش مستی کا کرشمہ دیکھے،

یئے بغیراس کے لطف کا اندازہ نہیں ہوسکتا ج لطفتِ اين باده نداني بخب ا مَا تَخِتْقَ "والنه! <u>چکھ</u>بغیرتواس پاله کالطف نہیں سمجھ سکتا <u>"</u> باتیں سننے میں اور میدان میں اتر نے میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہے مشنده کے بودمانند دیدہ ورمدہ کے بور همچون چشیدہ "مننا دیکھنے کے برابرنہیں اور دیکھنا چکھنے کے برابرنہیں <sup>ی</sup> حضرتِ اقدس کابیان ختم ہوا،اس باین نے سامعین کے دلوں سے تاہے کھول دیئے، رُوح کو ترمیا دیا اور خون کو گرما دیا، ہرشخص کے دل کی بیہ كيفيت بهوكس ف جهيننا يلثنا يلث كرجيث لہوگرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے يه حوصلے اور عزائم بيدا ہو گئے ہ کل رُوس بجھرتے دیکھاتھااب انڈیا ٹوٹیا ڈکھیں کے ہم برقِ جہاد کے نعروں سے امریکاجلت انکھیں گے سیل روان بن کرمغرب پر چهاجانے اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے ولولے لے کراُٹھے۔ مغرب ک وا دبوں میں گویجی ازاں ہماری تحتتانهبي تسي سيسيل روان ہمارا

#### مجول شيك (وركا أرشي

حضرتِ اقدس نے"معجون سنساب آور" کاجو کرشمہ بیان فرمایا ہے اس ك مثال خود آپ كا وجورمسغور ب، آپ باستصال ك عمرين بهت كمزور ، و كف تقريب جراح مو نظر آرہے تصر مال يوں لگ ريا تھا۔ مریض مجتت میں اب کیا دھرا ہے جوباق بي وهسائسس آجاري بين بحرجب الثدتعال نحجهاد كمواقع عطاء فرملئ اورحضرت اقذمس كو جہاد میں بھر نور حصتہ لینے بلکہ جہادی قیادت کی سعادت عظمیٰ سے نوازا تو آپ کی جوان لوط آن اوراب اسى سال ى عمريس صِحت وقوت كابير عالم ب چکتاہے چہرہ دمکتی ہیں آتھ ہیں برهایے میں بھی جان جاں ہورہاہے

حضرت اقدس سے کوئی مزاج ٹریسی کرتا ہے توبسااوقات بہت جوسٹس سے یوں جواب دیتے ہیں:

"کیا پوچھتے ہو شان اس بلکھے جوان کی <u>"</u> ہروقت جہاد کے جذبات سے مرشارا وربہت خوش و خرم رہتے ہیں۔ عجب ہے شان تیری تھے کو اے مجتوب کیاد مکھا لباسس زُهدس گومامجتهم ستیال دکھیں کسی میں ہم نے اسے مجذوب اس بیارنہ سالی میں ىنەلىسى شوخيار دىكيىس نەلىسى مىتىيار دىكيىس یه دیکھ او ہیں طرصا میں ستیاں میری وه پیر ہوں کہ مقابل کوئی جواں نہ ہوا

## اِنْتَ شَابُّ فَتَزَوَّجُ: \_\_"آبِ جوان هي شادي يجيُّ

پچېټرسال کا دُولھا ، الله تعالٰ کی رحمت کاعقل وخردسے بالاترمعاملہ۔ عقل دراسباب می اردظر

عشق گوید تومستب رانگر «عقل اسباب پرنظر رکھتی ہے اورعشق کہتا ہے کہ اسباب

کے پیداکرنے والے کو دیکھو'' عے سے طریقہ سے طریب کرنے عدمیا

وه عجب گفری تقی کترس گفری لیادرس نسخهٔ عشق کا تو کتاب عقل کی طاق برجو دهری تقی سووه دهری روی

سم کراے خرداس دل کو پابٹ بعلائق کر یہ دیوانہ اڑا دیتاہے ہرز نجب رکھ کڑے

يه عبرت كى آتكھيں كھول دينے والابہت ہى عجيب وغريب قصريب غورسے پڑھيں ، ہار ہار بڑھيں ، اس سے عبرت حاصل كركے اسے معرفتِ الہت، وفكرِ آخرت ميں ترقی اور دنيا و آخرت ميں راحت وسكون اور فرح و مروركا ذريع، بنائيں - واللہ الموفق -

وردہونے نگا،اس سے پہلے بھی بھی اس مقام پر بلکھ کے مختلف حصوں ہیں در ہونے نگا،اس سے پہلے بھی بھی بھی اس مقام پر بلکھ ہم کے مختلف حصوں ہیں اعصابی در دہونے رہتے تھے،اس لئے پورایقین تھا کہ یہ در دبھی انہائی عصابی در دوں کے سلسلہ کی ہی ایک کڑی ہے،اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالی کی طرف مصابی بہت بڑا درس معرفت مقدر تھا اس لئے خیال ہوا کہ شاید یہ در در میں جونس کے باوجود کی بنسبت ٹورنٹو میں زیادہ بہتر ہوسکے گا، میزبان کو گردہ ہوجی کا علاج کراچی کی بنسبت ٹورنٹو میں زیادہ بہتر ہوسکے گا، میزبان کو

تبایا گیاتوانہوں نے ایک بہت بڑے ہیتال کے مالک ایک ماہر ڈاکٹر کو بلا لیا جوصورت وسرت سے بہت صالح نظر آرہے تھے انہوں نے بہت مجبت و عقیدت سے حضرت اقدس کا معاینہ کرکے آپ کو اپنے ہمیتال لے جلنے کا کہا، آپ بیز بان اور ڈاکٹر کی مروت میں بادل نخواستہ ہمیتال جانے پر راحنی ہو گئے، ڈاکٹر صاحب نے الٹر اساؤنڈ کر وانے کو کہا، اس پرآپ کو بہت تعجب ہوا اس لئے کہ آپ سنتے رہتے تھے کہ الٹر اساؤنڈ عورتیں جل معلوم کرنے کے بوا اس لئے کہ آپ سنتے رہتے تھے کہ الٹر اساؤنڈ کے علم کے بیرد کر دیا لئے کڑا رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو الٹر اساؤنڈ کے علم کے بیرد کر دیا وہ بھی بہت ہی مجت وعقیدت سے بیش آئے، انہوں نے آپ کو تخت پر لٹاکر آپ کے بیٹ بیٹ ہے بیٹ سے بیش آئے، انہوں نے آپ کو تخت پر لٹاکر آپ کے بیٹ پر لئی سی مل دی جس سے آپ کو بہت سخت گھن آرہی تھی مگر مجبور البرداشت کرتے رہے۔

الٹراساؤنڈ کا نیتجہ دیکھ کر ڈاکٹرصاحب نے کہا ؛ "آپ کے پتے ہیں بہت سی پتھریاں ہیں " یہ سنتے ہی حضرتِ اقدس نے فورًا زورسے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بہت جوش اور ٹریشوکت لہجبہ سے فرمایا ؛

«میرے اندرایک پتھری بھی نہیں<u>"</u>

یہ اعجوبہ دیکھ کرڈ اکٹر، میزبان اور دو مرے دفقاء پرجیرت سے سکتہ طاری ہوگیا، آپ کومعلی نہیں تھا کہ الٹراساؤٹڈ کے نتیجہ میں غلطی کا بھی امکان ہے اس کے باوجود آپ نے محض ڈاکٹر صاحب کی قدر ہے تسکین کے لئے پوچھا، "الٹراساؤٹڈ کا نتیجہ بھی غلط بھی ہوسکتا ہے ہ" داکٹر صاحب بولے :

"أيك فيصدغلطي كالمكان ربتاب

حضرت اقدس نے فرمایا،

" ایک فیصد جو غلط ہوتا ہے وہ میرے حصہ میں آگیا ہے اور ماقی ننانو سے فیصد دو سرے مربضوں کی طرف " ڈاکٹر صاحب بولے ،

" ہزاریں ایک غلط ہوتاہے "

حضرتِ اقدس نے فرمایا،

" ہزار میں ایک غلط بحلتا ہویا لاکھ میں ایک بہرصورت جوغلط بحلتا ہے اس وقت بیرے لئے وہی بحلاہے اور ہزاریا لاکھ میں سے باقی دو سرے مربضوں کی طرف " ڈاکٹر صاحب کچے سکتہ کے بعد ذرا دبی زبان سے بولے : دویہ ایم بیس ہے جلدا زجلد آپریشن کی ضرورت ہے ہتے ہے کہ بہر کوالہ ، نکاح رہنچ ہیں وہ تھی ہوتا ال راہاں ۔ "

مهمیه ایروسی میس هیج عبدار عبدار جدر ایرسین می هرورت سے بہترہے کہیں کرالیں درنہ کراچی بہنچتے ہی فوراکسی سیبال سے بطری " حضرت اقدس نے فرمایا:

"جب کھے ہی نہیں تو آپریشن کس لئے ؟"

بعدمیں حضرت اقدس نے فرمایا ہ اگر محصراس مرج بھالقتوں بھی مرجہ آلڈ بھی ہی سندگ نے کہ آل

اگر محجے اس مرض کا بھتین بھی ہوجاتا تو بھی آپریشن ہرگزنہ کرواتا، پریشانی کی بجائے شوقِ وطن اٹھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہسپتال کی موت کی بجائے اپنی راہ میں شہادت کی موت مقدر فرمائیں۔

وہاں سے والیسی پرحزمین تنریفین میں حاضری ہوئی، مدینہ منورہ پہنچنے پرعلوم ہوکہ وہاں حضرت اقدس سے ایک خلیفہ کے ستشفی الاحد میں بہت گہرے روابط ہیں، اسے نعمت غیرمتر قبہ بھے کرخیال ہوا کہ اس ہسپتال میں دکھا لیا جائے، وہاں کئی ایکرے لینے سے بعد بتایا گیا کہ سب بھھ صاف ہے کہیں بھی بال برابر بھی کوئی نشان تک نہیں ۔

حضربت اقدس نے فرمایا:

"ٹورنٹو والوںنے توہہت ہی محبت وعقیدت کامظاہر کرتے ہوئے بہت احتیاط سے الٹراساؤنڈ کے کرتبایا ہے کہ پتے میں بہت سی پتھرمای ہیں''

انہوں نے دوکیبسول دے کر کہا،

"رات کو یکینیپول کھالیں، کل جیج ایک گلاس دودھ اوردولٹے ایک کلاس دودھ اوردولٹے کے کرآئیں دودھیں انڈے حل کر کے پلائیں گے بھرایکسر لیس گے وہ الیساصاف آئے گا کہ اس میں شک شبہہ کی کوئ گنجائش نہے گئ

چنانچہ دوسرے روزیم دُودھ اور انڈے کے کرگئے، انہوں نے دودھ یں انڈے حل کرے حضرتِ اقدس کو بلائے، بھر کچے دیرے بعد ایکسرے لے کر بتایا کہ بالکل هاف ہے ڈاکٹر صاحب ایکسرے والا کا غذیے کرٹیوب لائٹ کے بالکل قریب چلے گئے اور کا غذکو تیزروشنی کے سامنے بھیلا کر اس کا دُر صفرت قدس کی طرف کرکے کہا کہ دیکھئے کیسا مکمل طور پرصاف ہے کہیں کوئی ذراسا بھی نشان فہیں، بھر صفرتِ اقدس کی طرف متوجہ ہوکر بہت پُر تیاک لہجہ سے ہوئے ، نہیں، بھر صفرتِ اقدس کی طرف متوجہ ہوکر بہت پُر تیاک لہجہ سے ہوئے ،

"آپجوان ہیں نئی شادی سیجئے"

اس وقت حضرت اقدس عمر پجہتر سال بھی علاوہ ازیں غربی ممالک سے سہ ماہی سفریسے آپ کے صحت پر بہت مراا تریزا تھا، ان حالات میں مدینة الرسول صلالت میں مدینة الرسول صلالت میں میں مشتقی الاحد سے ڈاکٹر کا یہ فیصلہ سنتے ہی حضرتِ اقدس فوڑا لینے ب کیم

ک نعمت اور ڈاکٹر کی مجت کی قدر دانی کے اظہار کے لئے کرس سے ایسے اچھل کر کھڑے ہو گئے جیسے بنوط کے میدان بین سکلتے وقت جست نگانے سے پہلے ، اس کے ساتھ ہی آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب سے جواب میں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ پُر تیاک ہمجہ سے فرمایا ،

اَتُرَوَّجُ دَحِیْنَ فِی مَدِیْنَةِ الرَّسُولِ صَلَّی الله عَلَیْقِسَمْ، «سی ابھی مدینۃ الرسول صلی الله علیہ وسلم میں شادی کرتا ہوں " بعد میں حضرتِ اقدس نے فرمایا ، اُس سے میرامقصد سے مقام

نوشاشادی که قرانش کنم صد شادمانی را زهمتی که گردِ بارچون پرکار می رقصت "کیسی ہی اچھی شادی ہے کہ میں اس پرسینکڑوں شادیوں کو قربان کر دوں اور کیسی ہی بہترین سے کہ میں یارے گر در پرکار کی طرح رقص کر رہا ہوں "

دُرِحقیقت میری شادی توبیہ بے کہ میری حیات میں امر نیکا فتح ہوجائے اور رخصتی بیکہ پوری دنیا پر میرے اللہ کی حکومت قائم ہوجائے ؟

هرسكال تشريف آورى كى ورخوراس ،

وہاں سے لوگوں کابہت اصرار رہا کہ حضرتِ اقدس دوبارہ تشہ بعیف لائیں اور مہرسال تنٹر بین لایا کریں۔ ان سے بار بار بلانے پر فرمایا ، " بس ایک بار ہوگیا وہی کافی ہے ہرتا جراپنی منٹری خوب



#### عانتاہے یہاں ایک دن میں میراالشّد حبّنا کام مے را ہے ہاں ایک سال میں بھی اتنا کام نہیں ہوسکتا '' اس سہاہی دورہ کے تمام مواعظ کا محور رسول الشّصلی الشّدعلیہ و لم کا

يەفىصلەردى،

کُلُّ اُمَّتِی مُعَافی اِلَّا اَنْمُجَاهِرِیْنَ (صحیح بخاری).

"میری پری اُست کومعاف کیاجاسکتا ہے مگراللہ تعالی
کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کوہرگز معاف نہیں کیا جائےگا۔
رسول اللہ صبّی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کے مطابق ہر جگہ امت کو
علانیہ بغاوتوں سے بچنے بچانے برہی وعظ ہوتے رہے ان کا خلاص بنام
" الله کے باغی مسلمان "آگے آرا ہے، ان مواعظ میں جن بغاوتوں
پرضوصی نبیہ ہوتی رہی وہ یہ ہیں ؛

① وُارْضِي مَنْدُاناً يَالِيكُ مِنْضَى كُمُ كُرِنا-

﴿ شَرَعَى بِرده نَهُ كُرِنَا عَبِرِمُ مَ قَرِي رَهِ عَنْ مَدارون سِيرِده كَ زيادة تأكيد ﴿ شَرَعَى بِيراده كَ زيادة تأكيد سِيد مِن يَفْصِيلَ آكِي "التَّهِ كِيم التَّي مِسلمان " مِن آري ہے۔ سِيد الله عن مسلمان " مِن آري ہے۔

مردوں کا شخنے ڈھانگنا۔

بلا ضرورت مانداری تصویر مینینا، کھنچوانا، دیکھنا، رکھنایا تصویر والی میکھنا۔

@ گاناباجانشننا-

🕤 ٹی وی دیکیصنا۔

حرام کھانا۔ جیسے بیک اورانشونس وغیرہ کی کمائی۔

غيبت كرنا اورسننا -

अविधिविद्

الذين المنافي المحالج المحالج المحالة الثانيا وهم المحالية المراج المراج



سعه درکف توبه برلب دل نراز ذوق گناه معصیت راخن ده می آید براستغفار ما

الله المال ا

کورامی کرنے کے لئے گناہ چھوٹ کی مزورت نہیں بھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وظالف اور ذکر و اذکارکائی ہیں ، یہ ایک ایسی بھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھران کی دنیاو استر کر و اذکارکائی ہیں ، یہ ایک ایسی منک بھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ایک ایسی منک بھتے ہیں کہ اللہ کے بیش نظر ہمارے حضرت اقدس دامت برکانہ م کے تقریباتمام مواعظ و ارشادات کا فوریہی ہے کرتقوی کی بنیاد ترک معاص ہے مقالات تشریف لے کئے تو وہاں کے تمام مواعظ کو تھوی کی میں جب حضرت اقدس بھی بینے ایک میں مواعظ کو تھوی ہی کہ میں جب حضرت اقدس بھی بینے ایک تمانی مواعظ کو تھوی ہی کہ میں جب حضرت اقدس بھی میں جب حضرت اقدس بھی میں جب حضرت اقدس بھی بینے ایک تعالی تشریف لے کئے تو وہاں کے تمام مواعظ کو تھوی ہی کہ میں جب میں ازلی ہونے والے عذاب کی تفصیل بین مواعظ کا بچوعہ ہے۔

نوٹ: وعظ "اللہ کے باغی مسلمان" کو خطبات الرشید جلد 1 سے لیا گیا ہے۔ لہذا صفحات کی ترتیب سے پریشان نہ ہوں۔ شکریہ

ایدمن بیسك اردو بکس

# الكالى كے بالفی مسلمالی

| صفحه | عنوان                                   | صخر | عنوان                                                       |
|------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|      | ینوی کے فوجی کا قِصتہ                   |     | آئنین                                                       |
|      | ڈاڑھی منڈانے کی ابتداء                  |     | اسم بات                                                     |
| •    | الوكوس سے بدفعلى كابتداء                |     | برم مطلب                                                    |
|      | بے پردگی کا سیلاب                       |     | مسلمان کا جائزہ<br>مسلمان کا جائزہ                          |
|      | چېره کا پدده                            |     | ایک غلط قبمی                                                |
|      | الطيف-                                  |     | اہل التّٰد پرمصیبت نہیں آتی<br>ور م                         |
|      | انگریزی کی پروفیسراور                   |     | مَهِلِک ترین گناه<br>طاعمه                                  |
|      | ست رعی پر ره ]<br>مردوں کا مخنے ڈھانکنا |     | سبہ سے بڑا مجرم<br>ڈاڑھی کامنا کھلی بغاوت ہے                |
|      | مردون اسے دھالت<br>تصویر کی لعنت        |     | دار ی مانا مسی جاوت ہے<br>ڈاٹر سمی کا ٹنا بالاِجماع حرام ہے |
|      | حضرت شاه محدا سلمعیل <sub>]</sub>       |     | راری مار بالوجمان سر اسب<br>ایرانی اور مرزا قتیل            |
|      | سشهبدر جمالته تعالى                     |     | میری برر برنه میں<br>ڈار مصی مناسب حاجی                     |
|      | سمشى ديكيف كاشوق                        |     | بيطي سےمشابہت سبب محبت                                      |
|      | جهالت كاومال                            |     | حضرت عيسي عليالسلام كورينه                                  |
|      | ن وي كى لعنت                            |     | ى شبيه بنانے كا حكم                                         |
| į    | لظی اندھی ہوگئ                          |     | عادوگرون پرحضرت موسیٰعلالسلام <sub>ا]</sub>                 |
|      | سائنس کافیصلہ                           |     | <u>سےمشابہت کا اثر</u>                                      |

| صفح | عنوان                         | صفحه | عنوان                          |
|-----|-------------------------------|------|--------------------------------|
|     | ہمت بلندکرنے کاننے            |      | ایک مربدن کا قصته              |
| 1   | عبرت کے دوقھے                 |      | گانا بحاناً<br>م               |
| !   | سندھ کی بتی ، مکنہ کا بلا     |      | شود کی لعنت                    |
| ı   | گناه چیرانے کا آسان شخہ       |      | حرام خوری پروعیدیں             |
|     | بہت مُوثر تدبیر               |      | غيبت پرعذاب                    |
| !   | منکرات سے ندروکنے پروعیدیں    |      | غیبت زناہے بھی بدترہے          |
|     | ایک غلط خیال کی اصلاح         |      | مال کا ڈاکو زمادہ مُراہبے یا ] |
|     | بچوں کی سیجیج تربیت کا اہتمام |      | عرّت كا دُاكو ﴿                |
|     | برفساد كاعلاج جهاد            |      | آخريت كالمنفلس                 |



# الكِيْتُ

فِقِیہُ العُصرِ مِفْقُ عُظم، قطب الارشاد صرب اقدس دائت برکا تہے۔
اس وعظ کامضمون ایک مہم 'کی صورت میں مغربی ممالک تک بہنچانے کے
کئے سنہ ۱۳۱۵ء ۱۹۹۹ء میں انگلیٹ کو کینیڈا ، امریکہ ، جزیرہ باربڈوز، ولیہ طائنیز
کے مختلف مقامات کا تین ماہ تک ہے گامی دورہ کیا، اور ہر جگہ سلمانوں کو زیرِ نِظر
رسالہ میں مندر حبراللہ تعالی کی علائیہ بعناوتوں اور دنیا و آخرت کے عذاب سے
بینے بیانے کی اہمیت پر وعظ فرماتے رہے۔

الله تعالی کے قصل سے ایسے زور دارخطابات فرائے کہ ارمعین کے دلوں کے تالے کھول دیئے، کئی سعادت مندوں نے حاضر خدمت ہوکر توب کی اطلاع دی اور کہاکہ ہمیں آج تک کسی عالم نے بھی ایسی کھی بغاوتوں کے ایسے میں بہلے علم ہوجاتا توہم انن طویل زندگی لله کی نافرانیوں میں نہ گزارتے ۔

محكى خواتين نے مترى پرده كرليا۔

التُدتعالى آبنى رحمت سے اس خدمت كو قبول فرائي اس فين كو تاقيامت صدقة جارب بنائيس اور لمحه بلمحه ترقی سے نوازیں -

> عَجُدُ السَّحِيمَ دَارُالافتاء وَالإِرْشاد

مسیحائے زمان تمہیں بیٹے جو دیکھا تو کوئی پیرنساں دیکھا تمہیں <u>جلتے</u> جو پایا تو جوانوں سے جواں دیکھا نہیں دمکھا کوئیتم سابہت دنسیاجہاں دمکھا تمهار یخشن بین میں نے عجب نوری سمال دیکھا ہزاروں دل کے سیراب تیری مست بھوں نے ترہے ہی روپ ہی سب نے بیجا نے زمال دمکیھا جوابل باطل وشيطال كے دل كوبھى جلا ڈالے تمہارے وعظیں بم نے وہی انتشان دیکھا توفقه ظاہروماطن کاایس اشمیس کامل ہے ستارے ماند رئیتے ہیں جہاں تجھ کوعیاں دیکھا 'عمر''سے زورسے باطل بیستناٹارہ ہردم قلم میں آپ سے سب نے وہی الب تواں دیکھا به عالم آج توشیدری محبت میں مثاالیت تهی کو دل بمهی کوجاں بمہی کوجان جاں دیجھا



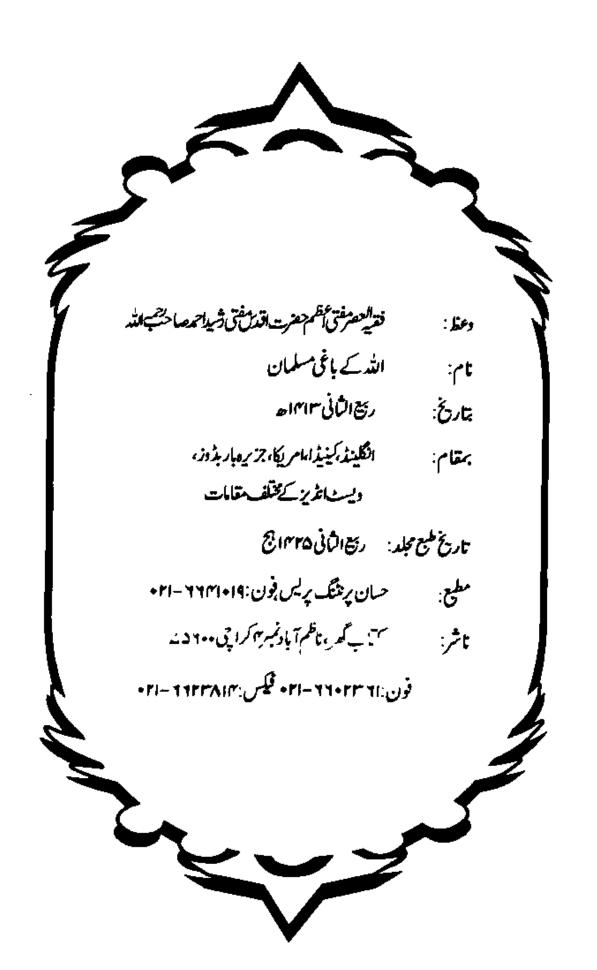

#### 

#### وعظ

#### التديح باعض سلمان

(ريخاڭانى ھەساجى)

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَلَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ ٱلْفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُونَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَ اللَّهُ وَلاَ مَا حَدَةُ لاَ مَا يَكُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيَم. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيَم. فَلُمَ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ فَلَا يَعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ خُلُوبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَّحِيْمٌ (٣١:٣)

دعاء کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطاء فرما کیں۔ یعنی اس تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ اور کام کی باتیں کہلا دیں پھران کو نافع بنا کیں یعنی سفنے والوں کوان میں زیادہ سے زیادہ اور کام کی باتیں کہلا دیں پھران کو نافع بنا کیں یعنی سفنے والوں کوان پڑمل کرنے کی تو فیق عطاء فرما کیں اور اپنے فضل وکرم سے آئیں تبول بھی فرما کیں۔ قیامت تک ہم سب کے لیے اور جمارے تمام اکابر کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک ہم سب کے لیے اور جمارے میں اور کی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

لیے صدقۂ جار بیہ بنادیں۔ دین ہا تیں صدقۂ جار بیہ کیسے بنتی ہیں؟ ذرااس کا مطلب بھی سمجھ لیجیے، وہ بیہ کہ سامعین ان ہاتوں کو سن کر خودعمل پیرا ہوکر آ مے دوسروں تک پہنچا ئیں۔ دوسرے لوگ بھی ای طرح آ مے پہنچا ئیں، اس طرح نسل درنسل بیسلسلہ چتنارہے۔

#### اہم بات:

ایک اہم بات جوبیان سے پہلے آپ حضرات کو بتانا جا ہتا ہوں تا کہ آپ کے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا ہوجائے اور توجہ سے بیان سنیں وہ بیر کہ میرایا کستان سے نگل کران وُ وردراز کے ممالک میں آتا کوئی سیروتفریج کے لیے بیں اور میراید بیان بھی عام مقررین کا سانبیں، میں تو ایک خاص مہم پر نکلا ہوا ہوں ور نداب تک میں نے بوری زندگی اینے حچھوٹے سے دارالا فقاء والا رشاو میں بنیٹھ کرگز اردی۔ بیرونِ ملک تو کیا یا کستان کے سی دوسرے شہر بلکہ کراچی کے سی دوسرے محلے میں بھی نہیں جاتا حالاں کہ لوگوں کامسلسل اصرار رہتا ہے کہ ہمارے ہاں آ کر بیان کریں ، ان اصرار کرنے والے احباب کو بھی ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جس کو میری باتیں سننا ہوں میرے یاس آگر سُنے۔ دارالا فمآء والارشاد میں یابندی سے بیان ہوتا ہے طلب والے لوگ آ کرسُن جاتے ہیں لیکن میں کسی کے ہاں نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی این احکام وقوانین کی حفاظت اوران کی ترتیب و تدوین کا کام ایک ہی جگہ بٹھا کر لے رہے ہیں اور بیا ہم کام ایک جگہ پر جم کر بیٹھنے کے سوا ہو بھی نہیں سکتا ،اس لیے میں دارالا فرآ ء ہے باہر کہیں نہیں جاتا۔اندرونِ ملک تو کہیں جاتانہیں لیکن یہاں کیسے پہنچے گیا؟ اس کا سبب بھی سُن کیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے مجھے دُنیا کوفِسق و فجو راوراللہ تعالیٰ کی بغاوتوں ے یاک کرنے اوراُمت کود نیاوآ خرت کی جہنم ہے بچانے کا ایسا ڈردعطا وفر مایا ہے جو تحسى وقت چين نبيس لينے ديتا، ول ميں ره ره كريدة رداً تھ رہا ہے كه الله كى زمين فسق

و فجور ہے بھر پھی ہے ہر سُو محنا ہوں کا ایک طوفان ہے جو تھے کا نام نہیں لیتا بالخصوص

باغیانہ صورت، ہے پردگی، بے حیائی اور فحاشی وعربانی کا سیلاب تو تمام بند تو ڑ چکا ہے۔

طرفہ یہ کہ بُرائی کا احساس تک دِلوں ہے تحوجو چکا ہے، بہت سے گنا ہوں کو آج کے

فاری مسلمان نے گنا ہوں کی فہرست ہی سے نکال ڈالا، حالانکہ وہ شریعت کی نگاہ میں

بہت بڑے گناہ ہیں بڑے بھاری جرم ہیں بس یہ کیفیت دیکھ دیکھ کر دل میں ٹمیس اُٹھ

رہی ہے، سینے میں درداً ٹھتا ہے کہ یا اللہ! اس مخلوق کا کیا ہے گا؟

ہے۔ سینے میں درداً ٹھتا ہے کہ یا اللہ! اس مخلوق کا کیا ہے گا؟

ہے۔ سینے میں درداً ٹھتا ہے کہ یا اللہ! اس محلوق کا کیا ہے گا؟

یہ ذرداے بدگماں کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی میں رکھ دیتا ترے آگے کلیجا چیر کر اپنا

بتوفیقِ الله تعالی اس سلسله میں میری آواز مشرقی ممالک میں تو مختلف ذرائع ہے پہنچ رہی ہے لیک میں تو مختلف ذرائع ہے پہنچ رہی ہے لیک میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، مجھے اس ضرورت کی اس قدر شدت محسوس ہوئی کہ اس نے سفر پر مجبود کردیا۔

پھریہ بھی سوچ لیجے کہ جسے سفر کی بالکل عادت نہیں جس نے بھی اپنے ادارے سے باہر قدم نہیں نکالا اور پوری زندگی ایک جگہ بیٹے گزار دی اس کے لیے اب پچہر سال کی عمر میں سفر کتنا مشکل ہوگا؟ اور جب اس قرد نے گھر سے باہر نکالا بی تو نکالا بھی کیے؟ کہ اب مخصے ایک دوشہروں میں نہیں جانا بلکہ ملک شہر شہر پھرنا ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سکے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ جب سے نکلا ہوا ہوں ایک شعرور وزبان ہے۔

پھرتا ہوں دِل میں یارکومہماں کیے ہوئے رُوئے زمیں کو کوچہ ٔ جانانہ کیے ہوئے

الله تعالى اس محنت كوائي رحت عقول فرماليس اوراسة تا قيامت صدقة جاريد بناكيس

برسَرِ مطلب:

ان تمبیدی کلمات کے بعداب مجھے کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی

نے ایمان کے تبول کرنے نہ کرنے کا ایک معیار بیان فرمایا ہے۔ یہ بات تو الله تعالی کے علم میں تھی کہ لوگ زبان ہے ایمان کے دعوے بہت کریں سے عشق ومحبت کے نعرے بہت لگا کیں سے مران کی ہارگاہ میں کس کا ایمان قبول ہے کس کا دعویٰ معتبر ہے؟ اس کے لیے ایک معیار بیان فرمایا ہے قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے لہذا فيصله بھی انہی کامعتبر ہوگا کہ کس کا ایمان قبول ہے اور کس کا ایمان قبول نہیں ،سواس آیت میں قبول یاعد م قبول کا معیار بیان فر ماتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فر مایا که آپ میرے بندوں میں اعلان فر مادیں اورانہیں دوٹوک الفاظ میں سنادیں کہ اگرتم لوگ مجھ پرایمان کا دعویٰ کرتے ہواور مجھ ہےمحبت کا دعویٰ کرتے ہوتو میراا تباع کرو۔ انتاع محبوب کے بغیر کوئی ہزار دعوے ایمان کے کرے، ہزاروں بارعِشق اور محبت کے دعوے کرے 'لیکن ان کی بارگاہ میں بیتمام دعوے جھوٹے ہیں بینفاق ہے،معتبر صرف ایک ہی دعویٰ ہے جس کے ساتھ انتاع محبوب کی سند ہو عقلی لحاظ سے دیکھیں کہ وُنیا کا بھی بیسٹم دستورہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے عشق ومحبت کا دعویٰ کرے تو اس کاامتخان بھی اسی معیارے لیاجا تاہے کہ مجبوب کا تھم مانتاہے یانہیں؟ اگر مانتاہے تو دعوائے عشق میں سیا باور کیا جاتا ہے ورنہ دُنیا کا ہرعقل مندانسان اسے جھوٹا سمجھے گا اور اس کے خالی دعووں پر کوئی شخص بھی کان نہ دھرے گا۔بعض اوقات دومحبوبوں کے حکم مں تصادم ہوجا تا ہے اب ریب جانبینے کے لیے کدان میں سے کس سے محبت زیادہ ہے کس ے کم ؟ کس کی محبت غالب ہے کس کی مغلوب؟ یہی معیار سامنے رکھا جاتا ہے جس محبوب کی بات کومقدم رکھے اس کی محبت میں سیا اور جس کی بات کو چھیے رکھے اس کی محبت میں جھوٹا تصور کیا جاتا ہے۔اس آیت کے مضمون پررسول الله صلی الله عليه وسلم کے بہت ہے ارشادات بھی شاہر ہیں کیکن وہ تمام حدیثیں اس وقت میں نہیں پڑ ھتا کیونکہ بیہ خیال ہے کہ تھوڑے ہے وقت میں پیش نظرسب با تیں ہوجا کیں صرف ایک حدیث کا مطلب بیان کیے دیتا ہوں۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

"وُنیا مجری محبول پر جب تک الله تعالی اوراس کے رسول سلی الله علیه وسلم کی محبت عالب نہیں آ جاتی اس وقت تک الله تعالیٰ کے ہاں کسی کا ایمان قابل قبول نہیں۔" (متفق علیه)

محبت کیے غالب آئے گا؟ اے ایک مثال سے جھے۔ یوی ایک بات کا تھم کر آن ہے کیے اللہ اللہ تعالیٰ کا تھم اس کے خلاف ہے توبیٹو ہر کے لیے امتحان کی گھڑی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں یوی کی بات کو پس پُٹست ڈال دیتا ہے تو پکامؤمن ہے اور یوی کی بات کو پس پُٹست ڈال دیتا ہے تو پکامؤمن ہے اور یوی کی بات کو آگے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے تھم کو نظر انداز کر دیتا ہے تو یہ ذَن مُر ید حقیقت میں اللہ کو اللہ نہیں مانتا بلکہ یوی کو بی اللہ بنائے ہوئے ہوئے ہے، ای مثال پرسب کو قیاس کر لیجے۔ واللہ بن ہوں، بھائی بہن ہوں، دوست احباب ہوں یا دنیا کے حکام وسلاطین ہوں اگر وان سب کے مقابلہ میں آپ اللہ تعالی کے گھم کومقدم رکھتے ہیں اور ان تمام قانی محبول کو اللہ تعالیٰ کی لا فانی محبت پر قربان کردیتے ہیں اور آپ کی اندرونی کیفیت یہ وق ہے۔

سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ چاہیے مدِ نظر تو مرضی جانانہ چاہے بس اس نظر سے دکھے کر توکر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا جاہے کیا کیا نہ چاہیے

تو آپ کھرے مسلمان ہیں اگراس معیاری محبت ہے تو بے شک ایمان کا دعویٰ سیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں قابل قبول ہے ورندسب جموث اور زبانی جمع خرج ہے۔ محتین مادقین کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔

> اگراک تونہیں میرا تو کوئی شےنہیں میری جوتو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری

یااللہ! اپنے فعنل وکرم ہے ایک ہی محبت ہم سب کوعطاء فرمادے۔ بیتو تھا خالق وقلوق کی محبت پہچاننے کا معیار! ایک دوسری چیز جواس ہے بھی بڑھ کرمنافی ایمان ہے وہ ہے اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع! مسلمان جب تک شریعت کے مقابلہ میں تمام خواہشات کو قربان نہ کرد ہے اور مسائل کے سامنے ذاتی مصالح کو مسالے کی طرح ہیں نہ ڈالے وہ خام ہے اس کا دعوائے ایمان قابل اعتبار نہیں نفس کے ساتھ تو مسلمان کا کیا سلوک ہونا جا ہے؟ سنے! ایک بزرگ تنہا بیٹے بلند آواز ہے کہ رہے تھے:

"نة ومراالله نديس تيرابنده كمرتيري بات كيول مانول؟"

اس جلے کا بھرار کے جارہے تھے۔ آخراوگوں نے بھی سُن لیا اور پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے، چونکہ اسلامی حکومت تھی اس لیے بیہ نامکن تھا کہ کوئی عامی سے عامی مسلمان بھی خلاف شرع کام ہوتا ہوا دیکھ لے یا خلاف شرع بات سُن نے اور خاموش رہے۔ دین کی مخالفت کسی مسلمان کے لیے نا قابلی برداشت چیز تھی ، اس بزرگ کو پکڑ رے بغیر مسلمان کیے چھوڑ دیے ؟ بالخصوص اس تم کا کفرید کلہ تو موجب قبل ہے لہذا کہ رہا تھا۔ حاکم نے پوچھ بچھ کی کر کر حاکم وقت کے پاس لے گئے کہ بیخص ایسا کفر بک رہا تھا۔ حاکم نے پوچھ بچھ شروع کی کہ ایسا کیوں کہ دیے تھے؟ اس عاشق صادق بزرگ نے جواب دیا کہ یہ خطاب تو بیس ایسا کیوں کہ در ہاتھا کہ:

"ارےمردود! نہ تو میرااللہ نہ میں تیرابندہ پھر تیری بات کیوں مانوں؟"
میں تو اللہ کا بندہ ہوں مانوں گا تو اس کی بات مانوں گا تو کوئی میرااللہ تھوڑا تی ہے کہ تیری بات مانوں گا تو کوئی میرااللہ تھوڑا تی ہے کہ تیری بات مانوں ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلہ میں جو چینے والدین اور بیوی بچوں کی محبت چیز آئے خواہ اس کا تعلق بیرونی تعلقات سے ہو جینے والدین اور بیوی بچوں کی محبت اپنا کی حمایت و پاسداری بااس کا ایجان ہو جب محک ان میں سے تعلق انسان کی اندرونی خواہشات اور نفسانی اغراض سے ہو جب محک ان میں سے ایک ایک چیز کو تھم شریعت پر قربان نہ کردے اس کا ایمان تاقعی اور دھوائے ایمان نا قابل قبول ہے۔

ایک ایک چیز کو تھم شریعت پر قربان نہ کردے اس کا ایمان تاقعی اور دھوائے ایمان نا قابل قبول ہے۔

#### مسلمان كاجائزه:

اب دیکمنایہ ہے کہ آج کامسلمان اینے دعوائے اسلام میں کس صدتک اس معیار پر بورا أترتاب؟ آياده دنيا بحركى تمام محبول برالله تعالى كى محبت كوغالب ركهتاب يانهيس؟ اگر حقیقت کی نگاہ ہے اس پہلو کو دیکھیں اور ذراس گہرائی میں اُتر کراس کا جائز ولیس توبیہ حقیقت کھل کرسا منے آئے گی کہ آج کامسلمان صرف نام کی حد تک یا دعووں اور نعروں کی صد تک مسلمان ہے باتی رہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت اور ان کی خاطر قربانی کا جذبہ سواس ہے ابھی کوسوں دُور ہے اس لیے کہ سچی محبت کی سب ہے بڑی دلیل محبوب کا اِتباع ہے اور اِتباع علم کے بغیرمکن نہیں اس لیے مسلمان پر پیہ بنیادی فرض عا کد ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کا شرع تھم معلوم كرے كداس بارے ميں الله تعالى كا قانون كيا ہے؟ قانون معلوم كيے بغيراس برعمل كيول كرمكن موكا؟ افسوس كه آج كامسلمان اينه ما لك كقوانين سے بى نا آشنا ب اس کی زندگی کا کوئی سا شعبہ کے بیجے اےمعلوم بی نہیں کہ اس سےمتعلق قرآن وصدیث کی مدایات کیا ہیں؟ جب علم بی نہیں توعمل کہاں ہے آئے گا؟ قرب اللی کا بہلا زیندی غائب ہے تو آ مے ترقی کے مدارج کیا خاک مطے کرے گا؟ ما در کھیے کس قانون كى عميل ير أبعارنے والى چزيں انسان كے ليے دو عى ہوتى جي ايك خوف دوسرى محبت ۔ آج وُنیا کے تمام ممالک میں برسرِ افتد ارحکومتوں کے قوانین نافذ ہیں اور ہرملک کے باشندےایے کمی قوانین برخی ہے مل پیرایں کیوں؟ صرف اس لیے کہ حکومت کا ڈیڈاسر برلبرار ہاہے یقین ہے کہ گاڑی کہیں خلاف قانون نگادی یا خلاف قانون چلائی تو دھر لیے جائیں مے اور سخت سزاہوگی۔ سوڈ نڈے کا خوف قانون بڑمل کروا تاہے۔ تعیل کا دوسراسب محبت ہے، ہرانسان اینے محبوب کی بات سنتااور مانتا ہے اس کی نا فرمانی گوارانہیں کرتا محبت وہ چیز ہے جو ہرمشکل کوآ سان اور ہرتگنج کوشیریں بنادیتی ہاور نکھے سے نکھے انسان کوبھی اٹھا کرآ مادہ کار بنادی ہے۔ محبت کی بیر کرشمہ سازی صرف دین میں نہیں دنیا میں بھی پوری طرح کارفر ماہے، یہاں وُنیا میں دکھے لیجے کوئی کسی مُر دار کے شق میں مبتلا ہوتو اس کے اشار وُا ابروکا منتظر رہتا ہے، جان جو کھوں میں وال کربھی اس کے حکم کی تغییل کرتا ہے۔ اگر معثوق کا حکم نہ مانے میا اس کی تغییل میں ذرا سی بس و پیش کرے تو دنیا کا احمق سے احمق انسان بھی میہ بجیعیر نہ رہے گا کہ میا شق صادق نہیں اس کا دعویٰ نفاق اور خود غرضی پرجنی ہے، ورنہ بے غرض اور بچی محبت ہوتی تو محبوب کو ہر قیمت پر راضی رکھتا، کہو لگا کرشہیدوں میں ملنے والے عاشقوں سے متعلق منے شاعر نے خوب کہا ہے۔

ہوہے ۔ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہوگئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے

اییاخودکار ڈیڈا ہویاکسی فرشتے کی ذمہ داری لگادی جائے کہ جونی اللہ تعالیٰ کا قانون لوٹے، بھرم کو پکڑ کراس کی بٹائی شروع کردے۔ یہ چیز تو سنۃ اللہ (دستورالیں) کے خلاف ہے۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستورنہیں، البتہ یہ حقیقت قرآن وحدیث کی نصوص ہے ثابت ہے کہ نافر مان اور سرکش لوگ چین کی زندگی ہے محروم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے آواز الکھی ہروفت برتی رہتی ہے۔ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت کھول کھول کر بیان فرمادی اوراس کا بار باراعلان فرمایا کہ نافر مان اور باغی دنیا میں محمی سکون سے نہ رہیں ہے جوانہیں کسی کروٹ چین نہ لینے دیں گوان کی زندگی کو رہیں گار برست سے جوانہیں کسی کروٹ چین نہ لینے دیں گوان کی زندگی کو تین نہ کینے دیں گان کی زندگی کو بین کر کھیں گار برسیں سے جوانہیں کسی کروٹ چین نہ لینے دیں گان کی زندگی کو بین کر کھیں گار اس پر قرآن وحدیث کی بے شار نصوص موجود ہیں وقت میں گنجائش ہوتی تو کئی آیات اورا حادیث بیان کرتا، نمونہ کے لیے صرف ایک جگہ سے چند آیات جوت میں ایک کرتا، نمونہ کے لیے صرف ایک جگہ سے چند آیات و حدیث وی تا ہوئی:

وَمَنُ أَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِى قَانَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكا وَلَحُشُرُهُ يَوْمَ الْقِينَةِ أَعْمَى ٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُتَنِى آعُمَى وَقَدُ كُنْتُ بَعِيدُ أَه قَالَ كَالِكَ آتَتُكَ اللّه اللّه المُنا فَنَسِيتَهَا وَكَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ٥ وَكَالِكَ نَجُزِى مَنْ أَسُرَف وَلَمُ يُوْمِنُ إِيلِيتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْاحِرَةِ آصَدُ وَأَبْقَى ٥ (٢٠-١٢٢٣)

"اور جوشی میری اس نصیحت سے اعراض کرے گاتواس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روزہم اس کو اندھا کرکے (قبرسے) اُٹھا کیں گے، وہ (تعجب سے) کہا گا کہا ہے میرے رب آپ نے جھے اندھا کرکے کیوں اُٹھا یا بین تو (وُنیا بین) آئھوں والا تھا؟ ارشاد ہوگا کہ ایسے ہی تیرے پاس مارے احکام پنچے تھے پھر تونے ان کا خیال نہ کیا اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا اور ای طرح (ہر) اس شخص کو ہم (مناسب عمل) سزا خیال نہ کیا جائے گا اور ای طرح (ہر) اس شخص کو ہم (مناسب عمل) سزا

دیں گے جوحد (اطاعت) ہے گزرجائے اوراپنے رب کی آینوں پر ایمان ندلائے اور واقعی آخرت کا عذاب ہے برا بخت اور بردا دیریا۔''

الله تعالى نے اپنا دوٹوك فيصله سُنا ديا كه جو مخص ميرا نافرمان ہوگا مير احكام كى مخالفت کرے گاتویہ یقین کرلوکہ میں اس کی زندگی اس پر تنگ کردوں گا۔سکون اس کے قريب بھى ند تھ كنے دول گا علماء جانے بيں كديد معيشة كالفظ كره براس كى صفت بھى كره ہے نکرہ کے معنی میں عموم وشمول اور ہمہ میری کا پہلویایا جاتا ہے اس بر تنوین بھی تقلیل کے لیے ہے پھر جملہ اسمیداستعال کیا گیا جس میں دوام کے معنی یائے جاتے ہیں اور جملهُ اسمیہ کے شروع میں ان حرف تا کید ، تو محویا اللہ تعالیٰ تا کیدیر تا کید ہر تا کیدیر تا کید فر ما کرخبر دار کررہے ہیں کہ کان کھول کرئن لوجس نے میری نافر مانی کی ، ونیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ تنگ تنگ تنگ کر کے رکھ دوں گا ،سکون اس کے قریب بھی نہ آنے دول گا، اور جب تک نافر مانی سے بازندآ جائے اس نعمت سے اسے محروم رکھوں گا خواہ ہفت اقلیم کی سلطنت ہی اسے مل جائے قارون کے خزانے ہاتھ **لگ** جا <sup>ن</sup>میں ،سکون اور راحت کے ہزاروں اسباب جمع کر لے،اس کے باوجود میرافیصلہ یمی ہے کے سکون اسے نہیں ال سکتانہیں السکتا بلکہ سکون نام کی چیز اس سے باس سے ہوکر بھی نہ گزرے گی، زیادہ سے زیادہ بیہ ہوسکتا ہے کہ مال ودولت کے ذریعے کسی صدتک جسمانی راحت کا سامان بیدا کرلے،جسم برزرق برق بوشاک سجا کرحسن کی نمائش کرلے،عمدہ سے عمدہ کھانے کھا کر کام ودہن کی لذت اٹھالے مگرسکون قلب جس دولت کا نام ہے وہ ان نمائشی چیزوں میں تونہیں ملتی ،اور سچی بات توبیہ ہے کہ دُنوی نعتوں کی ظاہری لذت ہے بھی بہلوگ محروم ہیں،اس لیے کہ سی بھی نعمت سے لذت یاب ہونا سکون قلب کے بغیر ممكن نہيں بھلاجس كے ول ير ہروفت بھر ياں چل رہى ہوں اور دماغ تفكرات ميں غرق ہوا ہے مرغن غذاؤں، نرم وگداز گدوں یا ائیر کنڈیشنڈ کا ڑیوں میں کیا لطف آئے كا؟ بيتو موئى باغى كى دُنيوى مزاكه چومين تمنغ بيجين وبيكل محويامسلسل جنم مين

جل رہا ہے، اور آخرت کی سزاؤں میں پہلی سزایہ پوری تخلوق کے روبروائدھا کرکے اٹھایا جائےگا۔ بیدد کیھ کربڑی حسرت سے فریاد کرےگا کہ یا اللہ! میں تو دنیا میں بینا تھا،
آج میری بینائی کیوں چھین لی گئی؟ مجھے اندھا کرکے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالی جواب میں فرما کیں گئو دنیا میں میرے اُحکام سے رُوگر دان اور اندھا ہوگیا تھا میری بافرمانی پر کمر باندھ رکھی تھی، اس بغاوت کی پاواش میں دنیا میں بھی تو طرح طرح کی سزا کیں بھگتا رہا آج محشر میں بھی سب سے پہلی رُسوائی ہی کہ تجھے اندھا کرے اُٹھایا جارہا ہے اصل سزاتواس سے آھے۔

بات میچل رہی تھی کہ نافر مان اور باغی لوگوں پر دنیا ہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کوڑے برس رہے ہیں گران کی آنکھیں نہیں گلتیں ، آج دیکے لیجے دنیا بھر میں مسلمانوں
پرکیا گزررہی ہے؟ مصائب کے کیا کیا پہاڑٹوٹ رہے ہیں؟ کس قدر ذلت ورُسوائی کا
شکار ہیں؟ پھراس اجماعی بحران سے قطع نظر نافر مان لوگوں کے ذاتی حالات کا ایک نظر
سے جائزہ لیجے گھر گھر میں لڑائی اور گئی گئی میں وَنگا فساد ہر پا ہے۔ بھائی بہن ، میاں
بیوی ، اولا دووالدین باہم دست وگریباں ہیں ، کہیں چین نہیں ، اطمینان نہیں ، ہرسوط کھو
الفساد فی المیو و المہ نے موست وگریباں ہیں ، کہیں چین نہیں ، اطمینان نہیں ، ہرسوط کھو
الفساد فی المیو و المہ نے موست وگریباں ہیں ، کہیں چین نہیں ، اطمینان نہیں ، ہرسوط کھو
بین چکی ہے نفسانس کا عالم ہے ہو تھی جیران دیریشان اور سرگردان ہے ۔

کسی کو رات دن سرگرم فریاد وفغال پایا
کسی کوفکر گوتا گول سے ہر دم سرگرال پایا
کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسال پایا
فقط مجدوب کو اس غم کدہ میں شاد مال پایا
غمول سے بچنا ہوتو آپ کا دیوانہ ہوجائے

یا در کھیے! جب تک اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے باز نہیں آ جاتے اس سے محبت کا تعلق پیدانہیں کر لیتے ۔ محبت بھی زبانی کلامی نہیں بلکہ ایسی جواس کی نافر مانی حچھڑاوا دے۔ ورنہ مجت نہیں دغااور فریب ہے۔ جب تک ایس محبت کا تعلق نہیں پیدا کر لیتے اس وقت تک دنیا میں کبھی بھی امن نہیں السکا کوئی شخص چین کا سائس نہیں لے سکا۔ ہر طرف یونہی بدامنی ، بے چینی اور بے سکونی بی رہے گی۔اللہ تعالی کی بعناوت اور نا فرمانی جھوڑے بغیر جولوگ بید چاہتے ہیں کہ ہم کچھ تد ہیریں اور حیلے اختیار کر کے سکون حاصل کرلیں۔ فواہ بیہ تدبیریں دنیا کے ظاہری اسباب سے تعلق رکھتی ہوں جیسے مال ودولت ، ثروت ووجا ہت ، یا ایس تدبیریں ہول جنہیں سادہ لوح اور ناوا قف لوگ ''روحانی علاج'' کا ووجا ہت ، یا ایس تدبیریں ہول جنہیں سادہ لوح اور ناوا قف لوگ ''روحانی علاج'' کا نام دیتے ہیں جیسے اور او ووظا کف، وم وُرود اور تعویذ گنڈے ایسے لوگ دھو کے کا شکار ہیں یا یہ حیلے گرا ہے جیل کرنا چا ہے ہیں۔ بیں یا یہ حیلے گرا ہے جیلوں کے ذریعے اللہ تعالی کے طبی فیلے کوتبدیل کرنا چا ہے ہیں۔ وکئ تہ جد لیگ تبدیل کرنا چا ہے ہیں۔

"اورآب الله ك دستوريس ردّ وبدل نه ياكيس ك\_"

اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب تک میری نافر مانی نہیں چھوڑ و سے سکون ہے محروم بی رکھوں گا خواہ دنیا بھر کی تدبیری افتیار کرلو۔ایسے مدبروں کی مثال مولا نارومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خوب دی ہے کہ ایک گدھے کی دم کے نیچے کا ننا پڑتھ گیا جب درد کی ٹیس اُٹھی تواس نے بجیب تدبیر کی ، تدبیر کیا؟ کہ زور سے رانوں پرؤم لگانا شروع کی وُم لگتے بی کا نااورا ندر تھس گیا۔ پھروُم مارتا جار ہا ہے اور دینکتا جار ہا ہے، گدھا جو تھم ہرا! گدھے میں اتی عقل کہاں ہے آئی کہ کسی ڈاکٹر سے جا کر علاج کر دوائے وہ تو خود ہی ڈاکٹر بن بیشا اور اپنا آ پریشن شروع کر دیا۔ دم پردم مارتا شروع کردی۔ نتیجہ یہ کہ جس کا نے کی ذرا سی نوک پڑتھی تھوڑی ہی دریوں وہ راکا نناجسم میں پوست ہوگیا، گرید ڈاکٹر صاحب سی نوک پڑتھی تھوڑی ہی دریوں وہ پورا کا نناجسم میں پوست ہوگیا، گرید ڈاکٹر صاحب اپنی ڈاکٹری سے ابھی بازنہیں آتے وُم پردم مارتا شروع کردی۔ بیں۔ ع

اللہ کے بندو! ہوش کے نائن لواللہ کوراضی کیے بغیراس کی نافر مانی حصور ہے بغیر

جتنے منصوبے بنا وُ گے جتنی تہ ہیریں لڑا وُ گےسب اُلٹی پڑیں گی اور جال کھیے گا کھال

کے اندر۔ بیتو الله تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے جسے اس نے قرآن میں بار بار دُہرایا ہے الله کے اس فیصلے کوکون بدل سکتا ہے؟

# ایک غلطهی:

ہوسکتا ہے کہ کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ آپ رَٹ لگارہے ہیں کہ گناہ جھوڑے بغیر سکون کی زندگی گزار نا ناممکن ہے لیکن ہم نے تو فلاں وظیفہ پڑھا تھا یا اپنے پیرصاحب ہے تعویذ لیا تھا تو ہمارا کام تو ہوگیا تھا، ہمیں تو گناہ جموڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ بیدخیال بہت ہے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ بار ہا ہم پر معیبتیں آئیں، بیاریاں آئیں ہم نے ختم خواجگان کروایا، پلیین شریف کاختم کروایا یا اتنے اسنے روز چہل کاف برصتے رہے جس سے آئی ہوئی مصببتیں ٹل گئیں، بمار شفایاب ہو گئے۔ جب اس طریقے ہے بھی کام نکل آتا ہے تو کیا ضرورت بڑی گناہ جھوڑنے کی؟ بہت ہے لوگ اس اشکال میں جتلا ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے کہ نافر مان کے لیے چین واطمینان کی نعمت میں نے حرام کردی ہے دونوں جہانوں میں اس کی زندگی جہنم کی زندگی ہے، مگر دوسری طرف اس کے کام بھی بنادية بي وه كوكى تدبير عمل من لاتا إوراية مقصد من كامياب موكر بظاهر جين کا سانس لیتا ہے۔اس کا جواب مجی خود قرآن ہی سے لے لیجے، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس اشکال کاحل بیان فرمادیا کہ اگر میں کسی نافرمان اور باغی کا مطلب دنیا میں بورا کردیتا ہوں مثلاً اس کی وُعاء قبول کر کے ظاہراً تکالیف اور پریشانیوں کا ازالہ کردیتا ہوں کسی نعمت سے بھی اسے نواز ویتا ہوں ۔ تو بینعت بھی درحقیقت نعمت نہیں بلکہ عذاب ہی ہے۔جس کا احساس اسے چند ہی روز کے بعد ہوجائے گا ،قر آن مجید کا صاف اعلان ہے کہ نافر مان لوگوں کا مال ودولت اوران کی آل واولا دحقیقت میں ان کے لیے عذاب ہے۔اب ذراد نیا میں چل پھر کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کرسبق

بھی لیجیے۔ دنیا میں عبرت کے سامان تو بہت ہیں لیکن کسی کی چیٹم عبرت نہیں تھلتی ، ذرا توجہ مبذول كرين قو ہر سُوعبرت كے نمونے موجود ہيں۔ دُنيا كے تجربے تو آپ لوگوں كوماشاء اللہ! مجھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ان نافر مانوں کی مثال یوں تجھیے کہ ایک شخص ہٹا کٹا موثا تازه کسی دیوارے نیک لگائے وظیفہ جب رہاتھا کہ یااللہ! گھوڑاوے دے میااللہ! گھوڑا دے دے۔ یا اللہ! گھوڑا دے دے۔اجھا گھوڑانہیں دیتا تو مگھوڑے کا بچہ ہی دے دے۔ کسی پیرفقیرنے بتادیا ہوگا کہ بدمجرب وظیفہ پڑھ لوکام ہوجائے گا۔سڑک پد بیٹھا یر سے جارہا تھاکسی گھوڑی سوار سیاہی کا ادھر سے گزر ہوا، اتفاق سے اس جگداس کی گھوڑی نے بچھیرا دے دیا ،اسے فکر لاحق ہوئی کہ یہ بچہ اصطبل کیسے پہنچای**ا ج**ائے؟ إدهر ے آواز آرہی تھی یا اللہ! گھوڑادے دے۔ یا اللہ .....سیابی نے مرکر دیکھا تو حیران رہ كياكه اجها خاصاصحت مند جوال مخض ہاتھ پر ہاتھ دھرے وظیفہ جب رہاہے كه يا الله! گھوڑا دے دے یااللہ....سیاہی نے جا کرایک جا بک لگایااور کہا چل یہ پیجیسراا مفااور اصطبل پہنچا، بے جارہ مرتا کیانہ کرتا بچھیرااٹھایا۔اب چلتا بھی جار ہاہے اور ساتھ ساتھ کہتا جار ہاہے کہ یا اللہ! تو دعاء سنتا تو ہے سمجھتانہیں۔ میں نے گھوڑ اما نگا تھا نیچے کے لیے تو نے او پر چڑھا ویا۔ یا اللہ! تو دعاء سنتا تو ہے سمجھتانہیں غور سیجیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخی کرے وہ کا فر ومرتد کھہرایانہیں؟ آج کل کےمسلمانوں کے حالات كاجائزه ليجيے جواللہ كى نافر مانى حجوڑے بغيرية مجھتے ہيں كہ دُنيا ميں سكون ل جائے گااور ہماری دعاء قبول ہوجائے گی وہ بھی اس گمراہ کن خیال میں اس احمق ہے پیچھے نہیں بلکہ اس ہے دوقدم آ گے ہی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی بغاوت جھوڑ ہے بغیر جولوگ اُورا دووطا کف یا صرف دعاؤں کے زور ہے مقصد نکالنا جا ہے ہیں وہ سوچیس کہ جس ذات کواپنامشکل عُمْنا حاجت رّواسمجھ کر یکار رہے ہیں جس سے متعلق یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ نفع ونقصان اسی کے قبضہ کندرت میں ہےاس ذات کو ناراض کر کے کیسےاس سے اینا مقصد ماصل کر سکتے ہیں؟ کسی عام انسان سے بھی کوئی چیز لینا ماہیں تو پہلے اس کی

خوشا دکرتے ہیں اسے خوش کرتے ہیں جب جاکراس سے پکھ مانتھے ہیں۔ کیا اس ذات اسکم الحاکمین کی اتن بھی عظمت نہیں جتنی ایک انسان کی؟ اس ذات عالی کوراضی کے بغیر جولوگ اس سے حاجتیں طلب کررہے ہیں اور دہ بھی ناراض رہنے کے باوجود کی ضعیب ہوتی ہے۔ کی فنہ کھودے دیتے ہیں توبیان کے تن میں کوئی نعت نہیں بلکہ مصیبت ہوتی ہے جس کا انہیں احساس وشعور نہیں ہوتا لیکن جب وہ نعت ملے پڑ کر بجانے گئی ہے تواب چلاتے ہیں کہ یا اللہ! تو دعاء سنتا تو ہے گر سجمتا نہیں۔ کھوڑا مانگا تھا نیچ کے لیے تو نے اوپر چر حادیا۔ ایسے ہی ایک خص کا قصہ سنے جے شادی کا شوق سوار ہوا اور سے کہ یوی بھی پاک طینت، نیک خصلت، سلیقہ شعار جسین صورت و جسین سیرت اوران ان صفات کی پاک طینت، نیک خصلت، سلیقہ شعار جسین صورت و جسین سیرت اوران ان صفات کی بات نہیں بلکہ نیک ہوی ملنا سعادت کی بات بھی جہ جنانچے صدیم ہیں ہے۔

مِنُ مَعَادَةِ ابْنِ ادَمَ الْمَرَّأَةُ الصَّالِحَةُ.(١)

مر الی سعادت بھی ہرایک کے نصیب من ہیں ہوتی صرف ایسے فض کو لتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمال ہردار ہواس کی بارگاہ میں معبول ہو، اس فض کے دل میں بھی یہ خواہش اُتھی ، لیکن بجائے اس کے کہ گنا ہول کی زندگ سے پاک ہوکر اللہ تعالیٰ کو راضی کرکے یہ درخواست کرتا اس نے '' روحانی علاج'' شروع کردیا نہ جانے کتے فتم کروائے؟ کیا کیا وظیفے جیتا رہا؟ آخر شادی ہوگئ پہند کی ہوی ال گئی۔ پکھ دن تو ہنی خوشی بسر ہو گئے اس کے بعدان بن ہونے گئی۔ ہوی کو ایک روز خیال آیا پکوڑے تائے کا میاں بھی آکر ساتھ بیٹھ گئے ، وہ تازہ تازہ پکوڑے کڑا ہی سے نکالتی جارہی ہوئی و خیال آیا کہ ایسے تو میں پکوڑے ساتھ کھا تا جارہا ہے ، تھوڑی دیر بعد ہوی کو خیال آیا کہ ایسے تو میں پکوڑے ساتھ کھا نے ساتھ کھا تا جا دہا ہے ، تھوڑی دیر بعد ہوی کو خیال آیا کہ ایسے تو میں پکوڑے ساتھ کھا نے ساتھ کھا تا جا دہا ہے ، تھوڑی دیر بعد ہوی کو خیال آیا کہ ایسے تو میں پکوڑے ساتھ کھا نے ساتھ کھا تا جا دہا ہے ، تھوڑی دیر بعد ہوی کو خیال آیا کہ ایسے تو میں پکوڑے کے ساتھ کھا تا جا دہا ہے ، تھوڑی دیر بعد ہوی کو خیال آیا کہ ایسے تو میں کھی ساتھ کھا نے تائے تھک جاؤں گی۔ سارے بھی کھا جائے گئے۔ اس نے بھی ساتھ کھا نے

ا – رواه احمد واليزار والطبراني في الكبير والاوسط ورجال احمد رجال الصحيح. (مجم النُّهُ ﴿٣/٢٤٣)

شروع کردیے۔ کھاتے کھاتے درمیان میں اختلاف ہوگیا، شوہر کہتا ہے تو زیادہ کھاگئ،

یوی کہتی ہے تو زیادہ کھاگیا۔ بات ذرا بڑھی تو دونوں لڑپڑے۔ لڑائی ہورہی ہے جائیداد
کاتقیم پرنہیں، کی اہم گھر بلومعا ملے پرنہیں، پکوڑنے کھانے پر، وہ کہتی تو زیادہ کھاگیا،

یہ کہتا ہے تو زیادہ کھاگئی۔ شوہر صاحب کوآگیا غصہ، غصے میں بھرے ہوئے ہیں گر پکھ
کہ بھی نہیں سکتے، جرائت کر کے صرف اتنا کہ پائے کہ اللہ کرے میں مرجاؤں یا ۔۔۔۔۔

آگے کہنا تو یہ چاہتے تھے یا تو مرجائے، مگر جیسے ہی کہا میں مرجاؤں یا ۔۔۔۔۔ یہوی نے گرم کر چھلی اُٹھائی اور کہایا کون؟ بے چارے نوف سے سم ہوئے ہوئے تو وہ خود مرنے کی مرجاؤں۔ 'اس کے سوااور کہ بھی کیا سکتے تھے؟ اگر کہتے یا تو مرجائے تو وہ خود مرنے کی بجائے انہی کا کھرتا ہناد ہی ، کمرور کی زبان چلتی ہے اور طاقتور کا ہاتھ۔ اس سے عبرت ماصل سیجے کہ اللہ کے نافر ہائوں کو اگر نعت بھی ہے تو اس طریقے سے کہ اللہ کھوڑا ماصل سیجے کہ اللہ کے نافر ہائوں کو اگر نعت بھی ہے تو اس طریقے سے کہ اللہ کھوڑا میں جو دینے کی بجائے اور پڑھاد سے ہیں۔

ایسے بی ایک مخص کی ہوی ہپتال میں داخل تھی، وہ باہر برآ مرہ میں بیٹی پر بیٹھا انظار
کرد ہاتھا کہ کیا خبر آتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا بس ایک تھٹے کی مہمان ہے موت سر پرآئی
ہوتو یہ جواب میں کہتا ہے کہ اچھا جہاں پوری زندگی گزرگی وہاں ایک تھٹا اور سی! ب
چارہ بیوی ہے اتنا تھ تھ کہ اس کا ایک تھٹا جینا بھی اسے کراں گزرا۔ اس کا بس چانا تو
ایک لحدا نظار کیے بغیرا ہے جلتی کر دیتا ، سواللہ نافر مان کو گھوڑ او بتا ضرور ہے لیکن نیچے کی
بجائے اویر چڑ ھادیتا ہے۔

کہتے ہیں کسی مجھلی کوشکایت ہوئی کدرزق کی تھی ہے جیسے آج کا مسلمان ای تم میں مرر ہاہے، مسکین تو در کنار کسی امیر سے امیر ترفیف سے بھی پوچھ لیجے خواہ اس کے پاس کارکوشی لاکھوں کا بینک بیلنس بھی موجود ہو گرزبان پریمی شکایت ہوگی کہ ہائے مرصے بھوک سے ہوگا در ہو ہے کہ مجھلی کو بھوک سے مرصے اس دل کی بھوک بھلا کہاں ختم ہو؟ وہ تو اور بردھے گی ، چھلی کو بھی بھوک نے ستایا تو کسی ہیرصا حب سے دظیفہ دریا فت کیا دسعت رزق کا!انہوں نے

تاویا کہ یہ یہ وظیفے پڑھا کرو۔ ابھی وظیفہ جیتے دوئی دن گزرے تھے کہ ایک شکاری نے کانٹے میں بوٹی اگا کراہے دریا میں بھینک دیا۔ چھلی اے دیکھ کہ کہ کہ کہ است و کھے کہ لیکی اور جھٹ ہے بوٹی مند میں سے کرخوشی ہے بھو لئے گلی کہ ماشاء اللہ! ہمارے بیرصاحب نے وسعت رزق کا ایسانسی ایسانسی ایسانسی اے شروع کے بمشکل دوئی دن گزرے تھے کہ رزق برسنا شروع ہوگیا۔ لیکن بتا جب چلا کہ جب شکاری نے ڈوری تھینج کر اے باہر شکلی پہ محمید شاری نے دوری تھینج کر اے باہر شکلی پہ محمید شاری ہے۔ محمید شاری ہوگیا۔ لیکن بتا جب چلا کہ جب شکاری نے ڈوری تھینج کر اے باہر شکلی پہ

#### مچلی نے زمیل پائی ہے لقے پہشاد ہے میاد معمئن ہے کہ کانٹا نگل کئ

شکاری نے باہر نکالا اور بے در دی سے بیرے بنابنا کر مکنا شروع کیا تو اب کہتی ہے یا اللہ! محوز ا مانکا تھا نیچے کے لیے لیکن تو نے اُوپر چڑھادیا۔ میں نے رزق مانکا تھا کھانے کے لیے لیکن بیدز تی تو اُلٹا جھے کھار ہاہے۔

یاد رکھے! اللہ کا نافر مان جب تک اللہ کی نافر مانی سے باز نہیں آ جاتا ہزاروں قد بیریں کرلے اللہ کا فیصلہ ہی جگہ تعلق ہے کہ نافر مان کوامن وچین بھی نصیب نہ ہوگانہ ونیایس نہ آخرت میں ع

ہے دنیا میں ذات تو عقبی میں خواری

اگراآپ کسی نافرمان کو مال ودولت میں کھیلتے دیکھ کریے گمان کرتے ہیں کہ یہ پُرسکون ہے تو میانظر کا دھوکا ہے ایسے گمان سے بھی تو بہ سیجیے اور اپنا زادیۂ نظر درست سیجیے۔

ایک فض کوکسی بزرگ نے کہا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا ہے کہ تمہارے فق میں اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا ہے کہ تمہارے فق میں وعاء کروں مگر دیکھووہ وعاء ایک ہی بار ہوگی اگر غلط وعاء کروالی تو وہ گلے پڑجائے گی مجر پہنچھتاتے مجرو کے اس لیے خوب سوج لو، چل مجرکر دکھے لو۔ چنانچہ اس نے سوچنا شروع کردیا۔ محوم مجرکر لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے لگا کہ کون مزے

ک زندگی بسر کررہاہے؟ بالآخراس کی نظرایک جو ہری پر ٹک گئی دیکھا کہ جو ہری بڑے مُعاتُد کی زندگی گزار رہا ہے نوٹوں کی تجوریاں بھری پڑی ہیں ہروقت پیمیے کی ریل پیل ہےنو کروں کی پوری ایک فوج آ مے پیچیے کہیں باہر تکلیں تو ہٹو بچو کا شور! بیدد کی کراس کے مند میں یانی آ گیااور فیصله کرلیا که بس ای جبیباسیٹھ بننے کی دعاء کروا تا ہوں۔ بزرگ كى خدمت مين آيااورعرض كياحضور! فيصله كرليا بوءعا وفر مايئة فلان جو برى جيها بن جاؤں۔ بزرگ نے فر مایا پھر بھی دیکھ بھال اوا گرغلادعا مکروالی تو پھراس کا کوئی تد ارک نه بوسکے گا۔اس لیے خوب غور وفکر کرلو؟ وہ بولاحضور! سوچ سمجھ کرہی یہ فیصلہ کیا ہے بس اب دعاء فرما کیں۔ بزرگ نے فرمایا اتی جلدی کیا ہے؟ بیتو تم نے خود بیٹے بھائے فیملہ کرلیا کہ فلاں سیٹھ جیسا بوں ، اس سیٹھ سے بھی تو جا کرمل لواس سے حالات دریافت کروکیاوہ واقعی اس قائل ہے کہ اس پررشک کیا جائے؟ بزرگ کی بات اس کے دل میں اُتر می ۔سیٹھ صاحب کے یاس میااس کے نوکروں سے ل کر وقت لیا اوراس ے مل کرسارا قصہ بیان کردیا، چونکہ میری نگاہ میں دنیا کے خوش نعیب اورمعززترین انسان آب ہیں،اس لیے میں نے بھی طویل خور وفکر کے بعد پہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ جیسا بن جاؤل بيرسنتے ہی سیٹھ صاحب سکتے میں آھے اور بولے:

" نوش نفیب معزز ترین کیامعی؟ علی تو دنیا کابرنعیب اور دلیل ترین انسان بول، اس لیے جھ جیسا بننے کا خیال تو بھی بھولے ہے بھی ول علی ندلانا۔"

آ کے قصد ذرالہ با اور بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ بہر حال اللہ کا بقطعی اور لا ذوال فیصلہ ہے کہ گنا ہوں کی زندگی علی بھی سکون نعیب نہیں ہوسکا، اگر اس حقیقت کے تشکیم کرنے علی کوتا لی ہوتو ذرا آ تکھیں کھول کرد کھے لے دنیا عیں ہر سواس کے شوا ہموجود ہیں، دل کا سکون در کار ہے تواس کا نے اللہ تعالی ارشاد قرمار ہے ہیں:

الآ إِنَّ أَوْلِينَا اللهِ لاَ خَوْق عَلَيْهِمْ وَلاَ عُمْ اَلْمُنْونَ وَ اللّهِ الْمُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ عُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَوْق عَلَيْهِمْ وَلاَ عُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَوْق اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ عُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَوْق اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تَهُدِيْلَ لِكُلِمْتِ اللَّهِ \* ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ٥ (١٠-٦٢ ٦٣٣) ،

آیت کے شروع میں پہلالفظ ہے اُلا ۔ اَلا کا مطلب یہ ہے کہ اُلوش ہوش ہے ت اور بردی اہم بات سنائی جارہی ہے دوسرالفظ اِنْ ہے، اِنْ کے معنی ہیں بیٹینی بات بینی آئے جو بات بتائی جارہی ہے دوسرالفظ اِنْ ہے، اِنْ کے معنی ہیں بیٹینی ہوسکا۔ وہ بات یہ کہ جولوگ اللہ کے دوست ہیں بعنی اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بچ جود کا دہ نہیں بحر تے، بلک اپنے کردار اور عمل سے بھی دوست ہونے کا جم ت کر دار اور عمل سے بھی دوست ہونے کا جموت فراہم کرتے ہیں، محبوب کے ہرتھم پر مر مطنے کو تیار رہتے ہیں، وست ہونے کا جموت فراہم کرتے ہیں، محبوب کے ہرتھم پر مر مطنے کو تیار رہتے ہیں، ایسے دوستوں سے متعلق اللہ تعالی اپنا فیصلہ سُنار ہے ہیں:

لاَخُوْتُ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحْزَلُوْنَ٥

کہ بیلوگ ہر حتم کے خوف وخطرہ سے محفوظ ہیں دنیا کا کوئی غم ، معدمہ یارنج و ملال ان کے دل میں جگہ تو کیا ہتائے اس کے قریب بھی نہیں پیٹک سکتا۔ ان کے دل ہر صال میں شاد ومسر وراور پُرسکون ہیں۔

الَّلِيْنَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ٥

اللہ تعالی فرمارہ ہیں میرےان دوستوں کی نشانی یہ نہے کہ ایمان لانے کے بعد میری نافرمانی سے بیچے ہیں۔ کسی مناہ کے قریب بھی نہیں سی کھنے۔ کو یا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالی سے جوعہد و بیان باندھ لیا اس کا پورا پورا پاس کرتے ہیں کسی قیمت پر اس کی خلاف درزی نہیں کرتے ہیں ہیں ہے محب ! دعوائے محبت انہی کوزیب دیتا ہے۔

لَهُمُ الْبُشُرِىٰ فِي الْحَيٰوةِ الْكُنْيَا وَفِي ٱلْاَحِرَةِ ا

الله تعالی فرمارہے ہیں میری طرف ہے ان دوستوں کا انعام یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بھی خوش وخرم رکھتا ہوں اور آخرت میں بھی!

لاكتبيئل لِتحلِمٰتِ اللَّهِ ﴿

ابنے ان دوستوں کے لیے جوہم نے اعزاز واکرام کا یہ فیصلہ کیا ہے اس میں مجمی

بھی تبدیلی ہیں آسکتی یہ بالکل قطعی اور آخری فیصلہ ہے۔

ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ٥

یمی ہے بہت بڑی کامیانی و نیاجی بھی اور آخرت میں بھی۔ مالک الملک فرمارہے ہیں ہے۔ مالک الملک فرمارہے ہیں سب سے بڑی اور حقیقی کامیانی صرف اور مسرف بھی ہے اس سے بث کرنہ کہیں کامیانی ہے نہ بی سکون!

الل الله يرمصيبت نبيس آتي:

جس بندے کے ول میں اللہ کی تجبت جاگزیں ہوجس کی زندگی منا ہوں سے
پاک ہوا ہے اگر بظاہر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو وہ حقیقی تکلیف نہیں ہوتی اس تکلیف
میں بھی وہ ایک گونہ سکون محسوس کرتا ہے اور زبانِ حال سے کہتا ہے
ہمرم جومصائب میں بھی ہوں میں خوش وخرم
دیتا ہے تسلّی کوئی جیشا مرے ول میں
دیتا ہے تسلّی کوئی جیشا مرے ول میں
۔ تیسلّی اور ڈھارس دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ جوخوداعلان کردہا ہے:

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ التَّقَوُ الرَّالَدِيْنَ هُمُ مُنْحَسِنُونَ (١٦-١٢٨) بتاييحُ خودالله جس كساته موقم ال يركبال سة سَعَكا؟ بظاهر آبهي كيا تواس كا

كيابكاڑےگا؟\_

ہمرم جومصائب بیں بھی ہوں میں خوش و تُرم دیتا ہے تسلّی کو کی جیفا مرے دل میں روتے ہوئے اک بارہی ہنس دیتا ہوں مجدوب آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں مجھے یاس کیوں ہو کہ وہ دِل میں جیفے برابر تسلّی دیے جارہے ہیں کیا جب مجمی یاد میں نے ہے ان کو

تو کیا دیکتا ہوں کہ وہ آرہے ہیں
جب مجبوب کی طرف توجہ جاتی ہے تو ساراغم کا فور ہوجاتا ہے اور روتے ہوئے بھی
ہنس ویتا ہوں۔آ جاتا ہے وہ شوخ جو ہنتا مرے دِل میں
اُف اُف رے ستم ہائے تری نیم نگائی
فکلا بھی نہیں تیر کہ جیٹا مرے دل میں
او پردہ نشیں میں ترے اس ناذ کے قرباں
بہال مری آنکھوں سے ہویدا مرے دل میں
بنہال مری آنکھوں سے ہویدا مرے دل میں

ہملا جے محبوب پنی آغوش میں لیے دَبار ہاہووہ پریشان کہاں ہوگا؟ اس کی مثال

یوں بجھ لیجے جیسے دِ تی کی نہاری میں مرج مسالہ بہت تیز ہوتا ہے کھانے والے بڑے
شوق سے کھاتے ہیں لیکن ساتھ تی ساتھ کی کی آواز بھی نکالتے جاتے ہیں آتھوں
سے تاک سے پانی بھی بہتا ہے پسینہ بھی آجا تا ہے، ویکھنے والا تاواقف یہی سمجھے گاکہ
بہ چارے بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں خت سزادی جارتی ہے گرجانے
والے جانے ہیں کہ بیمز انہیں انعام ہے بیآ نسواور پسینہ مصیبت سے نہیں لڈ ت سے
بہارہے ہیں۔

دوسری مثال یوس جمیے کہ کوئی مخص چلا جارہا ہے بیجے سے آکر کسی نے بغل میں
لے لیا اور زور سے بھینچنا شروع کیا ، اچا تک اس نے جوم کر دیکھا تو دہ اس کا دشمن ہے
جو مدت سے اس کی تاک میں تھا اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ اب اندازہ سجیے یول
اچا تک دُشمن کی گرفت میں آکروہ بے چارہ کس قدر پریشان ہوگا؟ لیکن ای راستہ پر
ایک دوسرا مخص بھی جارہا ہے اسے بھی اچا تک بیجھے سے آکر کسی نے بغل میں دبوج لیا
اور زور زور نے درسے بھینچنا شروع کر دیا بے چارے کی پہلیاں ایک دوسرے سے لگئیں۔
اور زور زور در کے بیا اللہ ایر ناگہانی مصیبت کہاں سے آئی ؟ مگر مُو کر دیکھا تو د ہو ہے والا

کوئی ڈیٹمن نہیں بلکہ ایسا جگری دوست تھا جوعرصہ ہے بچھڑا ہوا تھا جس کی ملا قات کے لیے ریے تاب تھا، بید کھتے عی اس کی ساری مصیبت اور پریشانی راحت میں بدل گئی، اب فرطِ شوق میں کہتا ہے یار! اور دَبا۔ الله کی طرف سے تکالیف اور آ زمائش تو تمام لوگوں پرآتی ہیں دوستوں پر بھی اور دشمنوں پر بھی مگر دشمن کے حق میں تو یہ داقعۂ تکالیف اور آ ز مائشیں ہیں اس پرعذاب کے کوڑے ہیں لیکن دوست کے حق میں پیرکو کی تکلیف نہیں مصیبت نہیں بلکہ دوست کی طرف ہے محبت کی حقیقت کھلنے پروہ کہتا ہے یار!اور دبا پرلیاں بھی اُوثتی ہیں تو خیرے اُوٹ جائیں تمہارے دیانے ہے کوئی تکلیف نہیں ، مجھے تو مزہ آرہا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصدیہ ہے کہ مجبوب کی طرف سے کوئی تکلیف بہنچی ہے تو وہ حقیقی معنی میں تکلیف نہیں ہوتی دوئی کی چھیز جیماڑ ہوتی ہے،محبت کی چنگی ہوتی ہے جس سے تکلیف کی بجائے انسان اور خط اٹھا تا ہے، جھوٹے بچوں سے آب لوگ بھی ول کی کرتے ہوں کے بالخصوص اپنا بچہ ہوتو اسے پکڑ کر مجمی سینے سے چمٹا لیتے ہیں اور اس زورے دباتے ہیں کہ بھی ہیے کی چیخ بھی نکل جاتی ہے بھی اس کے گال بردانوں سے کاٹ لیتے ہیں جس سے نشان تک پڑجا تا ہے مگروہ نخاسا بچہ بھی اس کائر انہیں مناتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ بید مثمن کی محرفت نہیں دوست کی چھیڑ ہے،اس لیے آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی و وکھلکھلا کر بننے لگتا ہے، محلتا ہے اور دوبارہ آپ کی مود میں آجا تا ہے، ایسے بی اے ماں وبائے، بھائی بہن بیارے تھٹرلگادیں کسی کا ٹرانہیں منا تا سمجھتا ہے کہ یہ سب محبوب ہیں۔اس کے برعکس کوئی اجنبی مخص اے کھور کر دیکھ بھی لے تو رونا چلانا شروع كرديتا باس كالبيتاب خطا مونے لكتا ب\_اپنوں كى مار بھى برداشت بي محر غیرصرف آکھا تھا کرد کھے لے تو یہ بھی گوارانہیں۔روز مرہ کی بیمثالیں آپ کے سامنے ہیں، انہی ہے سمجھ لیجیے کہ نافر مان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوتا ہے اور اپنے دوستول ہے کیا؟

## مهلک ترین گناه:

اس کے بعد یہ بتانا چا ہتا ہوں کہ گنا ہوں کی بہت اقسام ہیں اس وقت تمام اقسام کو گنا مقصد نہیں جن گنا ہوں پر تنبیہ کرنا چا ہتا ہوں جن کی فاطر یہ طویل سفر افتیار کیا ہے جن کے درد نے جھے بیٹھنے نہ دیا اور پہنچ سال کی عمر جس ہیرونی مما لک جس اتنی دور نکلے پر مجبود کردیا۔ وہ تعلین اور نہایت درجہ ہلک گناہ سات ہیں، یوں تو ہر گناہ مہلک ہے گر ان سات گناہوں کی نوعیت دوسری اقسام سے ذرا مختلف ہے۔ یہ ساتوں گناہ کمل بغاوت کے ذیل جس آتے ہیں جو مجرم جھپ چھپا کر جرم کا ارتکاب کر ساس کی ساقوں گناہ کی موار ہو معدتک رور عایت ممکن ہے گر جو مجرم تھلم کھلا مقابلہ پر اثر آئے اور بعناوت کا تکم پر دار ہو وہ کی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا۔ بعناوت کا بڑم و نیا کی صورت کی کم تو اس کے آئیں کی رو سے عارضی اور چھوٹی کی دنیوی حکومت کا باغی بھی سزائے موت کا مستوجب ہے تو مسلمان عارضی اور چھوٹی کی دنیوی حکومت کا باغی بھی سزائے موت کا مستوجب ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے خود موج کر فیصلہ سے کے کہ اس ذات آئے ممالی کی کمومت کا باغی بھی سزا کا مستوجب ہوگی وہوں کے تو مسلمان کی حوث کی حیثیت سے خود موج کر فیصلہ سے بھی کہ اس ذات آئے ممالی کی کمومت کا باغی میں سزا کا مستحق ہوگی ؟ اس لیا میلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا:

کُلُ اُمْتِی مُعَالمی اِلله المُمجَاهِرِیْنَ. (متفق علیه) میری بوری اُمت قابل معانی ہاللہ تعالیٰ سب کو بخش دیں تو بیان کی رحت سے

کی بعید نہیں بیان کی رحمت کا بیان ہے کوئی قاعدہ نہیں بینی ان کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ ہر جرم کو معاف بی فرمادیں کے وعدہ معافی تو ہے توبہ پر۔ توبہ سے بڑے بڑے جرم معاف ہوجاتے ہیں بلکہ مناہوں کی ساری سیابی دھل جاتی ہے۔ اس حدیث ہیں رسول اللہ علیہ وسلم تو ہے اُ اصول نہیں بیان فرمارے بلکہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے تو وہ کی ضا بطے کے پابند منبیں وہ جا ہیں تو ساری امت کو بلا تو بہی معاف فرمادیں، معافی بھی کیسی؟ اسے ذرا

محجیے اور ذہن نشین کر لیجے کہ اس حدیث میں عام معافی کا اعلان ہے جو بلا حَد وامتیاز پوری امت کوشائل ہے اور کسی مناہ کی بھی تخصیص نہیں کہ فلاں جرم معاف فر مادیں بلکہ مطلق معافی کا اعلان ہے جوتمام کنا ہوں کی معافی کوشائل ہے۔اب حدیث کا مطلب ذہن شین کر لیجے کہ:

''اگراللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے قیامت تک آنے والی میری پوری امت کے بورے کے پورے گناہ معاف فرمادیں سوائے نجاجرین کے۔''

مُجاهِر بن كا ٹولہ اللہ تعالیٰ كی اس عام رحمت ہے بھی مشکیٰ اور خارج ہے جو بوری امت کوشامل ہے۔ نمجا ھرین کون ہیں؟ سرِ عام ممناہ کرنے والے جو نہ خالق ہے شرمائیں نے مخلوق کالحاظ کریں سب کے سامنے کھلے بندوں گنا ہوں کا ارتکاب کریں۔ ان برمعافی کا درواز ہ بندہے جب تک کہ علائی توبہ کر کے اس جرم سے بازنہ آ جا کیں۔ میں ان سات مناہوں کی تینی بیان کررہاتھا کدایک وجہ توبہ ہے کدان سب میں قدر مشترک بغاوت کا جرم ہے، دوسری بات یہ کدان ساتوں گنا ہوں کوآج کے مسلمان نے مناہوں کی فہرست ہے نکال دیا ہے دیکھیے شیطان بھی کتنا بڑا عیار کس قدر مرکا راور کس درہے کا ہوشیار ہے جو اس کے دام فریب میں آجاتے ہیں انہیں تھیکیاں دے دے کر معجما تاہے کہ بیٹے! ویکھوجوآ سان اورمیٹی میٹی نیکیاں ہیں وہ تو کرلواوراس نتم کے گناہ بھی چھوڑ دوجوتہاری بدنای کا باعث ہوں جن ہے تہاری بزرگ اور یارسائی کوبنہ لگے، کیکن وہ گناہ جو گھر گھر میں داخل ہو چکے ہیں تمہار ہے معاشرے کا جزء بن گئے ہیں انہیں حچوڑنے کی ضرورت نہیں ، انہیں جھوڑ کرایک تو تکلیف میں مبتلا ہوجاؤ مے ساری دنیا ایک کام کررہی ہےاورتم خواہ مخواہ اینے آپ کورو کے بیٹھے ہو۔ پھرساری لذتیں اور فرحتیں بھی انہی گنا ہوں ہے وابستہ ہیں ،انہیں یکسرچھوڑ بیٹھے تو گھروں کی رونق ہی جاتی رہے کی سارا مزا بر کرا ہوجائے گا لوگوں میں بھی بلاوجہ کو بن جاؤ کے لوگ طعنے ویں کے۔اس لیےان گنا ہوں کو چیوڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، گناہ تو وہ ہیں جوتم

چیوڑ ہے اس تم کے گناہ جنہیں ساری ونیا افتیار کرچک ہے گناہ بیں دہے۔ انہیں گئاہوں کی فہرست ہی سے نکال باہر کرو۔اب اگر کوئی سر پھراتمہیں ٹوک دے کہ یہ گناہ کوئی کرتے ہو؟ تو اس دقیا نوس سے صاف صاف کہدود کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ افسوس! آج گناہوں کی نوست سے مسلمان کے دل پر ایسا ذیک چڑھ گیا ہے کہ اسے خروشر کی تمییز باتی نہیں رہی شرکو خرجم میٹا ہے آج ٹی اند چری سے متاثر مسلمانوں کا مغرب ذوہ طبقہ فاص طور سے اس شیطانی فریب میں جنلا ہاں گناہوں میں سے کی مخرب ذوہ طبقہ فاص طور سے اس شیطانی فریب میں جنلا ہاں گناہوں میں سے کی گناہ کوئی نہیں ٹو کیے تو کھے پڑھے نہلا فلطی تسلیم کرنے کی بجائے جمت سے اس گناہ کے فوائد گنوانا شروع کردیں گاور یہ کہ اس کے چھوڑ نے میں کئے فقصان ہیں گناہ کے فوائد گنوانا شروع کردیں گاور یہ کہ اس کے چھوڑ نے میں کئے فقصان ہیں گویا یہ لوگ گناہ نہیں نئی کررہے تھے جس میں آپ نے دکاوٹ ڈال دی ہے، یہ ہے شمطانی تنقین کا اثر:

وَإِنَّ المُشْيِعِلِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى اَوْلِيَالِهِمُ اللهِ (٢-١٢١)
"اوريقينا شياطين اين دوستول وتعليم كررب بين."

گناہوں کے اس سلاب ہیں بہنے والے مسلمانوں ہیں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کی طبیعتوں ہیں انابت ہے گر جہالت و ناوانی کے سبب گناہوں ہیں جتلا ہیں، اس قتم کونوگ بچھزیادہ قصور وارنیس اس لیے کہان بے چاروں کواب تک بتایا بی نہیں گیا۔ ہیں انگینڈ کا دورہ گیا، آبیس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اب بحک ڈرایا بی نہیں گیا۔ ہیں ابھی انگلینڈ کا دورہ کرکت آیا ہوں وہاں تقریباً ایک مہیندر ہا انگلینڈ ہیں بھی جہاں جانا ہوا آبیس سات گناہوں کے خلاف آواز اُٹھائی، میرا بی معمول نہیں کہ ایک جگہ جاکر لوگوں کو ایک چیز تا ملک موری جز! بلکہ جہاں جہاں جانا ہوا ہر جگہ ہیں نے یک بتاؤں دوسری جگہ کو گوری کو دوسری چز! بلکہ جہاں جہاں جانا ہوا ہر جگہ ہیں درد نے تو بھی اللہ تعالیٰ ہوئی ہے۔ انگلینڈ میں جب لوگوں نے بیان شنے تو بھی اللہ تعالیٰ بی شراح کے خلاف جہاد شروع کر رکھا ہے ای درد نے تو ایک میں نہ تا اوگوں نے بیان شنے تو بھی اللہ تعالیٰ بی نہ تا ا

ذارهی کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا منذانا یا کترانا کتنا برداجرم ہے؟ وہ تو شایداب تک ہی است رہے کہ ڈارھی رکھنا کارٹو اب ہے سنت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم ہے کوئی رکھ لے تو ثو اب ہے ندر کھے تو گناہ نہیں۔ عام لوگوں کے ذہن میں بہی بات بیٹی ہوئی ہے سو جب مسئلہ کا علم بی نہیں تو ہے چارے عمل کیے کریں؟ اب سیح علم ہوا تو فورا عمل شروع جب مسئلہ کا علم بی نہیں تو بے چارے عمل کیے کریں؟ اب سیح علم ہوا تو فورا عمل شروع کردیا۔ فاص طور پر انگلینڈ کے کی شہروں میں جھے اس کا تجربہ ہوا بہت سے لوگوں نے وہاں ڈاڑھیاں رکھ لیس۔ یا اللہ! لندن والوں پر جو تیری رحمت ہوئی ہے وہی رحمت فورنؤ والوں پر بھی برسادے۔

#### سب سے بردا مجرم:

ایک اہم بات جس کا فاص طور سے دلوں پراٹر ہوتا ہے وہ یہ کہ کہنے والا پوری دل سوزی سے کہائی اس کے دل میں مخاطب کی ہمدردی کا جذبہ ہوا سے تقیر بجھنے کا خیال تک دل میں شال کے ۔ جو شخص کی دوسر مسلمان کو تقارت کی نگاہ سے دیکھے اور خود کو پاک صاف سمجھے وہ تو خود سب سے بڑا بحرم ہے دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا؟

ناز تغویٰ ہے پھر اچھا ہے نیاز رندی ا جاہ زاہدے پھراچھی مرکی رُسوائی ہے

ایک فض کی پوری زندگی گناہوں ہے آئی ہوئی ہے گراس کے دل ہیں کم نہیں خود
کو گنہگاری جمتا ہے قویدا قراری بحرم ہے ،اللہ کی رحمت سے پھے بعید نہیں کہ اسے بخش
دیں کیکن دو سرافض جو بظاہر بڑا عبادت گذار تقی اور پارسا ہے گروہ گنہگاروں کو تقیر بجستا ہے خود کو بڑا مجمتا ہے تو یہ کوئی پارسا بزرگ نہیں بلکہ بزرگ کے لبادے ہی چھپا ہوا شیطان ہے ،میرے مالک کا مجھ پر کرم اور دحمت ہے جس کا ہی شکرادا فہیں کرسکتا کہ میں جب گناہوں پر کئیر کرتا ہوں تو کسی بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی تقیر نہیں مجمتایہ تو

تذكره بحى ندكرون توول كى بات كيے ظاہر ہو؟ دوسرون كى اصلاح كيے ہو؟ جو كچركبتا ہوں دِل سوزی ہے کہتا ہوں ،ای کا متیجہ ہے کہ لوگ یا تیں سُن کر پُر انہیں مناتے ،میری کوئی بات انہیں تا کوار گذرتی بلکه اثر انداز ہوتی اور دِل میں اُتر جاتی ہے اور بحداللہ تعالی بہت ہے لوگوں کومل کی بھی تو فیل ہوجاتی ہے، حالانکہ باتمی بَسا اوقات بڑے سخت کہے میں بھی کہہ دیتا ہوں ، اندر ہے نمیں اُٹھتی ہے تو غصہ بھی آ جاتا ہے ممرکسی مسلمان كوحقير باليزي كم تزنبين سجعتاب

زبال بے ول ہے اور ول بے زبال ہے، اے مجبوری بیاں میں کس طرح وہ آئے جو دل پر گزرتی ہے گزرتی ہے ہاری جان ہر جو کچھ گزرتی ہے سنمی کو کیا خبر دل پر ہارے کیا گزرتی ہے یہ عربمر کا تجربہ ہے کہ دِل کی گہرائی ہے نگلی ہوئی بات اثر کیے بغیر میں رہتی۔

"ונעל לבנ אבל תביל

ان گنامول كى تىنى كاتو كھانداز و موكيااب ان كى فرست سنيے: ڈاڑھی منڈ اِنا یامٹھی سے کم کرنا۔ بیطلانیہ بعثاوت ہے۔

عورتوں کا شریعت کے مطابق بردہ نہ کرنا۔ آج کل اجھے خاصے دین دارلوگ تھی غیرمحرم دشتہ داروں سے پر دونہیں کرتے ،حالا تکہ شرعاً دعقلاً ان سے اُغیار کی بنسب زياده يرده ب

مردول كاشلوار يالنكي في الفكاكر شخف ذها نكنا \_اس مناو كبيره بس محى بهت

تصوير بناناء بنوانا بلاضرورت اينياس ركمنا يااسه وكمنا بقصويروالي مجلس مساما ئی دی دیکھنا۔ ریکئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے،جسمانی صحت کے لیے تیاہ کن اور دُنیاوآ خرت دونوں کی ہر یا دی کا ضامن ۔

گانجانا۔ یومرف ایک گنافہیں بہت سے گناہوں کا سرچشمہ ہے۔
سود کی لعنت سود لیتایا دیتا، بینک انشورنس یا کسی اور سودی اوار وہی طاز مت
کرتا یا کسی بھی درجہ ہی سود خورول سے تعاون کرنا، سودی اواروں کو فائدہ پہنچانا۔ یہ
سب کام قرآن وصدیت کی ڈو سے حرام اور موجب لعنت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی
اوراس کے دسول ملی اللہ علیہ وملم کی طرف سے سود خوروں کے لیے اعلان جنگ ہے۔
فیبت کرنا اور سنتا ہے دونوں سخت ترین گناہ ہیں۔

یہ تو میں نے فہرست ہتادی اب ان کی تعمیل سننے سے پہلے دعاء کر لیجیے: '' یا اللہ! اپنے ضل وکرم سے ہر بات کی پوری پوری تفصیل کہلواد سے یہ کہنا سنتا تحول فر مالے اور سب کومل کرنے کی تو نیتی عطاء فرما۔''

ڈاڑھی کا شاکھلی بغاوت ہے:

ڈاڑھی ایک ملی سے کم کرنا حرام اور گناہ کیرہ ہاللہ تعالیٰ کی شان میں یہ بعاوت ہے، بعاوت کا مطلب میلے بیان کرچکا ہول کہ سرِ عام لوگوں کو دکھا دکھا کر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنا، ڈاڑھی کٹانے والا بھی کھلے بندوں گناہ کرکے بغاوت کا اعلان کرد ہاہے اور تمام لوگوں کو گناہ کی دھوت دے رہا ہے۔

رسول الشملى الشعليدوسلم في فرمايا:

وغروا اللحىٰ واحفوا الشوارب. ( بخارى ) \*\* ڈاڑھیال بڑھاؤادرمونچیں کاٹو۔''

ڈاڑھی ہو مانے کی حدکیا ہے؟ بعض دومری روایات میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاڑھی ہو مانے کی حدکیا ہے؟ بعض دومری روایات میں ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی عنہم کے وسلم نے ڈاڑھی کے بال کا فی جس کی تعیین وقعہ بدصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل سے ٹابت ہے کہ دو ایک مٹی سے زائد بال کا ف دیتے تھے۔ لیکن بعض علاء نے شرح شرعۃ الاسلام کے حوالہ سے مکھا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے مجمی ایک

مٹی سے زائد کا ٹنا ثابت ہے۔ سوایک مٹی سے زائد کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ زائد رکھنا بہتر ہے یا کاٹ دینا بہتر ہے مگر ایک مٹی ڈاڑھی رکھنا باجماع امت فرض ہے اور اس سے کم کرنا مخال کے بیرہ ہے برام ہے۔ اس کی کوئی تنجائش نہیں۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں کسری بادشاہ کے دوقاصد آئے اُن کی ڈاڑھیال منڈی ہوئی تعیس، رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ان سے چرہ مبارک پھیرلیا ان کی صورتوں کود کھنا تک کواران فرمایا اوران سے یو چھا:

'' جہیں ڈاڑھی منڈانے کا تھم کس نے دیا؟''

وہ ہو لے:

"مارے دب کسریٰ نے۔"

مجمی لوگ اینے بادشاہوں کورب کہتے تھے، رسول النصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
" مجھے تو میرے رب نے ڈاڑھی بڑھانے اور موجھیں کا نئے کا تھم فرمایا
ہے۔" (البدایدوالنمایدوغیرها)

رسول الشملى الله عليه وسلم في ارشا وفر ما يا كه مير ب رب في توييم فر ما يا ب كه دارهمى بردها و سلمان بى بين مرتبائى دارهمى منذات بين وه كنه كوتو مسلمان بى بين مرتبائى بين مرد داغور كرين اور ول كى كمرائيون سے سوچين كه ابنا رشته كس سے جوڑ رب بين ؟ رسول الله عليه وسلم في صاف طور يرفر ما ويا ہے:

"میرارب الله به جس نے مجھے ڈاڑھی بردھانے اور مونچیس کا شنے کا تھم فرمایا ہے۔"

أتش يرست محوسيول في كها:

'' ہمارارب کسریٰ ہے جس نے ڈاڑھی منڈانے اور موٹیجیس بڑھانے کا تھم دیاہے۔''

اب ڈاڑھی منڈے ذراانسافے ہاکیں ان کارب اللہ ہے یا کسریٰ؟

یااللہ! تو ہمارارب ہے ہمیں دِل وجان سے طاہر دباطن سے صورت وسیرت سے اپنی ربوبیت کا قائل کردے ، کفار کی مشابہت سے دُ ورر کھے۔

مری ہے متعلق جانتے بھی ہیں بیکون تھا؟ اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین وشمن، جس ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جاک کرویا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدورجہ گنتا خی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جواب دیا:

"وه (رسول النّه صلى الله عليه وسلم) ميراغلام هوكر جمعے خط لكمتا ہے؟"
آپ صلى الله عليه وسلم كويه بات بينجي تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:
مزق الله علكه (بخارى)

''الله تعالیٰ اس کے ملک کو یونمی گڑے گڑے کردیں ہے۔''

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حرف بحرف سیا ٹابت ہوا ، اس ملعون کواس کے بیٹے نے آل کردیا اور خود تخت نشین ہوگیا ، اس ملعون کا ملعون جانشین بھی چید ماہ سے زائد زندہ ندرہ سکا ، تمام مؤرضین نے لکھا ہے کہ چارسال کے اندراندردس بادشاہ تبدیل ہوئے ، آخر چندسال بعد رید ملک مسلمانوں کے زیر تمین آخمیا ، اس صدیوں پر انی سلطنت کا نام ونشان مث کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرای کی تقدیق پوری دنیا نے آئکھوں سے دیکھے لی۔

ڈاڑھی منڈے اس ملعون کا انجام سامنے رکھ کرسوچیں کہ اپنارشتہ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اپنارب کس کوشلیم کررہے ہیں؟ اگر کسی نے اب تک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے شیطان سے نا تا جوڑ ہے رکھا، تو اب بھی پڑھ گیانہیں کہ ابھی وقت ہے ۔

ظالم ابھی ہے فرصتِ توبہ نہ دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنجل ممیا

ا- اذا هلک کسوی فلا کسوی بعدة (مسلم) "اس سری عرف کے بعد وی اور کسری بیل موالے"

اس قصه میں چند باتیں سوچنے کی ہیں:

ایک بیرکددونوں قاصد کافر تصاور قاعدہ بیہ کہ کسی بھی کافر کوسب سے پہلے اسلام کی تلقین نہیں کی جاتی کہ فماز پہلے اسلام کی تلقین نہیں کی جاتی کہ فماز پڑھو، روزہ رکھو بلکداسے تو بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرو، اگر کر لے تو اب اُحکام کی تبلیغ کی جائے گی، وہ دونوں ڈاڑھی منڈ کے افریقے۔

دوسری بات بیک مہمان تھے، مہمان کوئی بھی ہواس کی خاطر داری کی جاتی ہے۔
تیسری بات بیک ہا دشاہ کے قاصد تھے، قاصدوں کا دیسے ہی احترام کیا جاتا
ہے خواہ دُشمن کے ہی جمیعے ہوئے ہوں، بیاحترام اس پہلو سے بھی ضروری ہے کہ شاید
ان کی اوران کے بھیجے والے سلاطین کی ہواہت کا ذریعہ بن جائے۔

ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کرسوچیں کہ وہ مسلمان نہیں، ہیں بھی مہمان اور بادشاہ کے بیسیجے ہوئے قاصد الکین رعابت کے ان سب اسباب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف التفات نہیں فرماتے ، ایک نظر دیکھنا بھی کوار انہیں فرماتے۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ جومسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت افتیار کرنے سے مجمی گریز کرتے ہیں وہ خود کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امید وارکیوں کر بیجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا چہرہ دیکھنا بھی محوارانہ فرمائیں ان کی سفارش کیوں کر فرمائیں مے؟

سُنیے! حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوژیر پانی پلارہے ہوں سے ایک قوم حوض کوژیر آنا جا ہے گی لیکن فرشتے انہیں روک دیں سے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نمیں سے:

''ییتو میریامت کےلوگ ہیں اُن کوآنے دو۔'' فرشتے عرض کریں ہے: انک لاندری ما احد ثوا بعدک.

'' آپ کومعلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات ایجاد کیں۔'' یہ بظاہر آپ کو اپنے اُمٹی نظر آ رہے ہیں گر آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کے بعدان لوگوں نے دین میں کیسی نی نی باتیں داخل کر دیں؟ یہ جنہیں آپ اپنی اُمت سمجھ رہے ہیں بدعتی ہیں۔

اس پررسول الله صلى الله عليه للم فرمائيس سے:

سحقا سحقا لمن غير بعدى. (بخاري)

''جن لوگوں نے میرے بعد میرا لایا ہوا دین تبدیل کردیا انہیں وُور ہٹاؤ دُور ہٹاؤ۔''

یہاں سوچنے کی بات بیہ ہے کہ ان بد تعیوں کی شکل وصورت تو مسلمانوں کی ہوگ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشتباہ ہوگا ، ان کی ڈاڑھیاں اور معصوم چہرے دکھے کرفرشتوں سے فرما کیں گے انہیں کیوں ہٹاتے ہو؟ بیتو میرے امتی ہیں ، پھر حقیقت کھلنے پر انہیں دفع کر دیں سے الیکن جن کے چہرے پر ڈاڑھی ہی نہیں ، شکل وصورت ہی مسلمانوں سے مختلف ہے ان کو حوش کو ٹر تک رسائی کیسے ہوگی؟ بدعتوں کی صورت تو مسلمانوں کی ہوگی اس لیے وہ کسی طرح حوش کو ٹر تک رسائی کیسے ہوگی؟ بدعتوں کی صورت تو پر انہیں دکھیل کر دُور کر دیا جائے گا ، اور جن کی صورت ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی صورت ہی سول اللہ علیہ وسلم کی صورت ہی سول اللہ علیہ وسلم کی مقدر تو کی کو گو اس کے گائیں دیکھ کو تو کسی طرح میں کی کھیل کر دُور کر دیا جائے گا ، اور جن کی صورت ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی میں میں کہ گائیں دیکھ کو تو کسی میں کہ گائیں گے؟ انہیں دیکھ کر تو کسی تم کا اشتباہ بھی نہیں ہوسکتا ۔ یہ ڈاڑھی منڈ ہے ابھی سے سوچ لیں کہ اگر خدانخو استہ دور سے ان کی شکل دیکھ کر ہی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا:

سحقا سحقا

''انېيس دُور ۾ڻاؤ دُور ۾ڻاؤ-''

لے جاؤجہنم میں تو کیا ہے گا؟

### دارهی کافنابالا جماع حرام ہے:

و ازهی کترا کرشمی سے کم کردیتا با جماع اُمت حرام ہے، محلبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین وائمتہ مجتبدین ودیگر اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ الجمعین میں ہے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں، چنانچہ فقہا مکرام جمہم اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ہے:

واما الاخذمنها وهي دون ذلك كما يقعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يجزه احدواخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم. (فق القدير الدرالخار)

ڈاڑھی ایک مٹی سے آرا کہ چھوڑنے کی تو مخبائش ہے کہ چھوڑ دیں یا کاف ویں مگر
ایک مٹی سے کم کرنے کو دنیا کے کسی عالم نے بھی جا تزنیس کہا یہ تو بالا جماع حرام ہے اور
اس کی جومثال دی وہ بڑی جیب ہے فر مایا کہ ڈاڑھی کٹا کرمٹی سے کم کرنا حرام ہے جیسا
کہ بعض مغربی نوگ کرتے ہیں۔ آج کے مغربی تو منڈاتے ہیں۔ اس وقت فقہاء کرام
حمیم اللہ تعالیٰ کے دور ہیں کٹاتے ہوں مے اور وہ بھی بعض لوگ، معلوم ہوا کہ پہلے
زمانے کے کفار بھی یوری ڈاڑھی رکھتے تھے۔

دوسری مثال مخنث لوگوں کی دی ، یہاں یہ بات بھی سجھ لیس کے عربی کے دولفظ ہیں اور دونوں کے معنی میں فرق ہے ، ایک ہے خاتی ، دوسرا مختث خفتی او و کلوق ہے جو ندمر د ہے نہ کورت ، جے آپ لوگ ہجڑا کہتے ہیں۔اس بے چارے کا تو کو کی قسور نہیں کہا ہے اللہ تعالی نے بنایا ہی اس طرح ہے ، یہ بیدائش طور پر الی کلوق ہے اس کا اپنی خلقت میں کو کی عمل دخل نہیں۔

دوسرالفظ ہے مخنث، یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے مرد بنایا کیکن وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں وہ اس بات ہے سخت پریشان اور بہت نالاں ہے کہ اسے اللہ نے مرد کیوں بنادیا؟عورت کیوں نہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے توعورت نہ بنایالیکن اب وہ خودعورت بننے ک کوشش کرتا ہے، ڈاڑھی صاف کرکے کپڑا شخنے سے لٹکا کرعورتوں کی می چال ڈھال اختیار کرکے بے چارہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کی طرح عورتوں میں شامل ہوجائے ، مگر نہ ادھرکار ہتا ہے نہ اُدھرکا ع

> ین مخنث نے تو مردی نے توزن '' ''ارے پیچوے!ندتو مرد ہے ندعورت۔'' اے کہتے ہیں مخنث۔

ڈاڑھی کٹانے والے دوئی تم کے لوگ ہیں۔ مغربی لوگ یعنی اسلام دخمن انگریزیا مخنث قتم کے لوگ جنہیں مروانہ صورت سے اللہ واسطے کا ہیرہ، جن کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے انہیں مرد بتادیا لیکن وہ کسی صورت اللہ کی اس تعلیم پر داختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مرد بتادیا لیکن وہ کسی صورت اللہ کی اس تعلیم پر داختی کہتا۔ ڈاڑھی کاٹ کر تھی سے کم کرنا بالا جماع حرام ہے کوئی عالم بھی اسے جا ترنہیں کہتا۔

#### ضروری تنبیه:

شربیت کی اصطلاح میں خنتی وہ ہے جس میں مردانداور زناندعلاتیں بکسال طور پر
پائی جا کیں مثلاً ڈاڑھی بھی نکل آئے اور بہتان بھی اُ بھر آ کیں یا اس طرح اور متضاد
علاتیں پائی جا کیں۔ آج کل کے پیجو نے خنتی نہیں بلکہ مخنث ہیں جو پیدائش طور پر مرد
ہونے کے باوجود بینکلف عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں ایسے لوگوں پر
لعنت فرمائی می ہے:

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ( بخارى )

عام مردوں کی طرح ان ہے بھی عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے ان کے بقیدا حکام بھی مردوں کی طرح ہیں۔

#### عقل كانقاضا:

شرى علم سے قطع نظر عقل كى رُو ہے بھى سوچيں تو دار هى موقد نے يا كائے كاكوئى جواز نظر نين آتا، دار هى برمردكا مردانه شعاراوراس كى زينت ہے، چنانچ حديث من ہے كہ آسان پرفرشتوں كى ايك جماعت ہے جو چوہيں كھنے يہ بي پڑھتى رہتى ہے:

مسحان من زين الرجال باللحى والنساء باللوائب. (كنوز الحقائق عن المعدرك)

" پاک ہے وہ ذات جس نے مردول کوڈاڑھی کے ذریعے اور عورتول کوسر کے بالوں کے ذریعے اور عورتول کوسر کے بالوں کے ذریعے اور عورتول کوسر

اللہ تعالیٰ نے تو ڈاڑھی کومردوں کے لیے اور سرکے بالوں کو کورتوں کے لیے ذینت بنایا گرآئ کے میم داور عورتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس زینت پر داختی نہیں ، یہ بیج پڑھنے والے فرشتے بھی ان کی اُلٹی چال دیکھ کر پریشان ہی ہوتے ہوں گے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کررہ ہیں جس نے مردول کو ڈاڑھی ہے اور عورتوں کو بالوں سے کسن بخشا، گرہمیں تو دُنیا میں ڈاڑھی والے مرداور بالوں والی عورتیں خال خال نظر آتی ہیں ، یہ نالائق محلوق اللہ تعالیٰ کے عطاء فر مودہ کسن سے کیوں دُور بھا گئ ہے؟ ڈاڑھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسی زینت بنایا؟ اس کا اندازہ اس سے کیجے کہ حضرات فقہاء کرام حمہم اللہ تعالیٰ نے تھرت کو زمائی ہے:

''کوئی مخص کسی کی ڈاڑھی مونڈ دے اور اس طریقے ہے مونڈے کہ آبندہ بال نہ آئیں، مثلاً چیرے پرکوئی الی دوالگادی جس سے بال صاف ہو گئے اور آبندہ کے لیے بھی بال اُگنے کی صلاحیت ختم ہوگئی تو اس ڈاڑھی مونڈ نے والے مجرم پر آئی بڑی دیت ہے کہ جتنی کسی کے آل پر آتی ہے۔'' پوری دیت یعنی سواونٹ! اس نے مسلمان کی شکل بگاڑ کراسے مثلہ کرکے کو یا آتی کا ارتکاب کیا، لہذا اس پر قاتل والی دیت ہے، یوں کوئی کسی کی آتھ پھوڑ دے، کان کا ث دے ہاتھ یا پاؤں کا ث دے تو آدمی دیت ہے، لیکن ڈاڑھی جیسی نعمت سے محروم کرنے پر پوری دیت ہے۔

ایک اور پہلو ہے دیکھیے کہ عام جانوروں ہیں ان کے ذکر ومؤنث کے مابین کتا فرق ہے؟ مثال کے طور پر مرغ اور مرغی کا موازنہ کر لیجے دونوں پر کیجا نظر ڈالیس تو دکھتے ہی ہرخص بے اختیار پکارا شھے گا کہ مرغ بہت حسین ہے۔ سوچیے کہ اس کے حسن کا راز کس چیز ہیں ہے؟ مرغ اور مرغی ہیں اخیاز کرنے والی چیز کون ی ہے؟ صرف وہ حسین کلفی جس کا تاج اللہ تعالی نے مرغ کے سر پر جادیا ہے، مرغ کا کشن و جمال اور اس کا نکھار صرف چیوٹی می کلفی ہے ہے، یک فی کا ث دی جائے تو سارا کسن جا تارہے گا اور مرغ بہت بدصورت نظر آئے گا۔

ایک بات یاد آئی ویکھے اللہ تعالی کی بندے کو ہدایت دینا چاہے ہیں تو ہدایت

کے اسباب بھی کیے پیدا فرمادیتے ہیں، مجلس میں بہت ہے لوگ آتے رہتے ہیں،

با تیں سُن جاتے ہیں، بعض خوش نعیبوں کو اللہ تعالی بہلی ہی حاضری میں ہدایت دے

دیتے ہیں۔ بعض لوگ آتے رہتے ہیں میری کڑوی کیلی با تیں سنتے رہتے ہیں کین آتا

نہیں چھوڑتے آخر اللہ تعالی ان کی بھی دیمگیری فرماتے ہیں وہ بھی بعناوت سے باز

آجاتے ہیں، بات جو بھی کہتا ہوں در دِ دِل سے کہتا ہوں منطا اس کا محبت اور خیر خواہی

ہے۔ بعض اوقات بات میں تیزی اور ترشی کا پہلو بھی آجا تا ہے مگر بھداللہ تعالی آئے

والے بُر انہیں مناتے سب بچوش لیے ہیں۔ ابھی چند ماہ کی بات ہے، دو بھائی آئے

والے بُر انہیں مناتے سب بچوش لیے ہیں۔ ابھی چند ماہ کی بات ہے، دو بھائی آئے

اور بتایا:

" ہم آپ کی مجلس میں آنے ہے بہت کر اتے تھے آخر آہت آہت آ ہت آتا شروع ہوئے آپ ڈاڑھی کے بارے میں سخت باتیں کہتے تھے ہم ڈرڈرکر شنع رہے ، آخر اللہ تعالی نے مدایت دی اور ہم نے ڈاڑھی رکھ لی، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پھوآپ کہتے ہیں کم ہےاس سے بھی زیادہ کہیں۔'' در دِ دِل سے جو ہات کہی جائے ضروراثر دکھاتی ہے، میرے دِل میں تو آپ لوگوں کا در دہے کہ یااللہ! میرے تمام مسلمان بھائیوں کو چہنم کی آگ سے بچالے۔ ای طرح ایک دوسرے مخص نے اپنے حالات میں لکھا:

'' بین کی ماہ سے آپ کے وحظ میں آتا تھا، ڈاڑھی پر جب بھی بیان ہوتائن کر وقی طور پر ذرا ندامت طاری ہوتی لیکن گھر جاکراس کا اثر زائل ہوجاتا لیکن اس بار آپ نے ایک ایسی بات کہددی جس نے نیرے دل کی کا یا پلے دی اور ڈاڑھی رکھنا ہی پڑی۔اس بار آپ نے ڈاڑھی کا مسکلہ مجھاتے ہوئے فرمایا کہ مرغ کا حسن اور اس کا انتیاز کلفی سے ہے، اگر اس کی کلفی کا نے دی جائے تو وہ مرغیوں میں شامل ہوجائے گا، کوئی اسے مرغ تھور نہ کرے گا، مرغیاں بھی یہیں جھیں گی کہ یہ ہماری بہن ہے، فیر! مرغیوں کا یہ جھنا تو اس قدر خطر تاک نہیں لیکن کی مرغ کو یہ شہد ہوگیا اور یہ بھوکر کہ موٹی می مرغی پھر رہی ہے اس کا پیچھا شروع کر دیا تو اس کا کیا ہے گا؟ بس یہ مثال دل میں ایسی پوست ہوگئی کہ ڈاڑھی رکھنی ہی پڑی، اب سطے کر لیا ہے کہ آیندہ بھی نہ کٹاؤں گا۔''

یں بتارہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں ہدایت کے اسباب خود پیدا فرماد ہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان ،کسی کو ہدایت نہ ہوتو قرآن وصدیث کر بھی نہ ہواور ہدایت میل جائے تو چھوٹی می مثال سن کر بھی مل جائے۔ سب پچھاللہ تعالیٰ کے افتیار ہیں ہے۔ ایک بات بیٹ کر سوچیں کہ جس مخص کے دل میں اللہ کے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے تی نفرت ہوکیا ایسے ول میں ایمان روسکتا ہے؟ اگرکوئی بہانہ سازیہ کے کنیون ہیں ہمارے ول میں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حبت بھری ہوئی ہے ہمیں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے کوئی نفرت ہیں تو آپ کی کی حبت بھری ہوئی ہے ہمیں آپ میں اللہ علیہ وسلم کی صورت سے کوئی نفرت ہیں تو آپ

لوگ سوچیں اور بار بارسوچیں اللہ تعالی سوچنے کی تو فیق عطاء فرما کیں کہ ایک فیض کے ول میں کی کام کی مجبت بھی ہے لیکن مجبت کے باوجود وہ کام کرتانہیں حالانکہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کسی سے کی کوئی مجبوری بھی نہیں کوئی عذر بھی لاحق نہیں جواس کام سے روک دے اس کا بیروبید کھ کرکون ہاور کرے گا کہ اسے واقعۃ محبت ہے بیجھوٹ نہیں بواتا؟ اگر ڈاڑھی نہ رکھنے والوں کے دلوں میں واقعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے مجبت ہے کی شم کی نفرت نہیں تو جمیں بتا کیں:

'' وہ کون کی طاقت ہے جوان کوڈ اڑھی رکھنے سے روک رہی ہے؟''

مين و بياس سال سے يسوال دُمرار بامون:

"بناؤ کیا خطرہ ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا کسی جلاد نے سر پر تموار افکار کئی ہے کہ خبر دار! اگر ڈاڑھی رکھ لی تو گردن اُڑادی جائے گی؟ یا کسی نے سینے پر بندوق تان رکھی ہے کہ خبر دار! اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھراا ور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرلی تو ابھی خاتمہ کردوں گا، سوچ کر بتا ہے جب دل میں محبت ہے صورت مبار کہ سے نفرت نہیں تو کون ی چیز ہے جواس محبوب صورت کواختیار کرنے سے روک رہی ہے؟" کون ی چیز ہے جواس محبوب صورت کواختیار کرنے سے روک رہی ہے؟" مار کہیں:

''ہم تو ڈاڑھی رکھ لیتے ہیں گر کوئی زبردتی آ کرمونڈ جاتا ہے۔'' اگراییا ہے تو وہ ڈاڑھی پر ہی کیوں اُسترا چلاتا ہے ناک پر کیوں نہیں چلادیتا؟ ذرا ان با توں کوسوچے ۔

باتی رہی ہے بات کہ اگر ہم نے ڈاڑھی رکھ لی تو بے دین لوگ ہمیں طعنے دیں گے۔ اس کا جواب ہے کہ جب آپ رحمٰن کے بندے بنیں گے تو شیطان کے بندے لاز ما آپ کا غداق اُڑائیں گے، آپ تو کس شار میں بیں انہوں نے تو اُولُو العزم رسولوں کومعاف نہ کیاان کا بھی غداق اُڑا ہے ہے: وَلَقَدِ السَّتُهُوْتُ بِرُسُلٍ مِنْ قَلِلِکَ. الله (۱۳-۳۳)
وَمَا يَأْتِيهُمْ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وُنَ (۱۵-۱۱)
عام سلمانوں كا تو نداق أزات بى رہيں كے يہ تو قرآن مجدى پیش كوئى ہے:
إِنَّ الْكِنْهُنَ اَجُومُوا كَانُوا مِنَ الْكِيْنَ الْمَنُوا يَصْمَحُونَ ٥ (۲۹-۲۹)
از الْكِنْهُنَ اَجُومُوا كَانُوا مِنَ الْكِيْنَ الْمَنُوا يَصْمَحُونَ ٥ (۲۹-۲۹)
اگر شيطان كے بندول سے استے بى خوف زوہ ہیں تو ڈاڑھی كيا اسلام كانام ليز
ہون جھوڑ دیجیے، وہ تو اسلام كانام سننا بھی گوارانيس كرتے، مسلمان كی شان تو يہ ون

سارا جہاں ناراض ہو پروانہ جاہے
مبدنظر تو مرضی جاتانہ جاہے
بس اس نظر سے دیکھ کرتو کرید فیصلہ
کیا کیا گیا تو کرتا جاہیے کیا کیا نہ چاہیے
کیلوگوں نے ڈاڑھی ندر کھنے کا بیعذر تراش رکھا ہے:
"آج کل بوی بوی ڈاڑھیوں والے جھوٹ ہولئے ہیں، دھوکا دیتے ہیں،
بددیانتی کرتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم ڈاڑھی ہی ندر کھیں اس سے
ڈاڑھی کی تو ہین ہوتی ہے۔"

شیطان بھی کتنا ہوشیار ہے عجیب عجیب پٹیاں پڑھاتا ہے آج کے مسلمان کو کہ ڈاڑھی رکھ کرجھوٹ بولنے سے تو بہتر ہے کہ ڈاڑھی ہی ندر کھولیکن یہاں بھی وہی بات سوچ کیجیے کہ اگر کوئی بدنہا دیہ طعنے وینے لگے:

"تم مسلمان ہوکر بھی ایسے ایسے غلط کام کرتے ہو چوری چکاری، جھوٹ، جعل ہازی اور فریب دہی ہے بازنہیں آتے۔"

تو بتائے ایسے میں کوئی عقل مندمسلمان ان طعنوں کے خوف سے اسلام ہی سے دست بردار ہوجائے گایا گنا ہوں کوچھوڑ دے گا؟ آخردو کا موں میں سے ایک تو کرنا ہی

ہوگا۔اگراغیار کے طعنوں سے کوئی نام کامسلمان بھی اسلام سے بیزاری ظاہر نہیں کرتا بلکہان گناہوں کوترک کرتا ہے جواسلام کی بدتامی کا باعث بن رہے ہیں تو یہاں بھی طعنے سُن کرڈاڑھی پر کیوں خصہ آجاتا ہے؟

لوگ کہتے ہیں ہم ڈاڑھی کی لاج رکھنے کے لیے اسے صاف کردیتے ہیں تا کہ کل کوئی بیرطعنہ نہ دے کہ بیرڈاڑھی رکھ کر دھوکا ویتا ہے، ڈاڑھی مُنہ پر ہے اور ڈنڈی مارتا ہے اس لیے حیاء وشرم کا اڈ ہ ہی اُڑ اوو۔

رسول التُصلّى التُدعليه وسلم في فرمايا:

ان مسما ادرك الناص من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحى فاصنع ماشئت (بخاري)

ایک وجی الی ہے جوحطرت آ دم علیہ السلام سے لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر اُئری جو تمام انبیاء کیم السلام کی مشترک وجی ہے نیز اس کے ساتھ عوام کے دلوں میں بھی وہ بات ڈال دی گئی چنانچے عوام میں مقولہ شہورہے:

اذا لم تستحى فاصنع ماشئت.

اور بدفاری مقوله بھی ای کاتر جمدے:

بےحیاباش وھر چہخواھی کن۔

'' بے حیابن جاؤ پھر جو جی میں آئے کرتے پھرو۔''

حیا کا جامہ اُز گیا بس اب نگے ناچتے رہو، دولتیاں مارو، ککریں لگاؤ غرض جو چاہو کرتے رہو۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه بيروى كى بات ہے جولوگوں كى زبان پر جارى كردى گئى ہےاب لوگوں نے بيرنيا بہانہ تراش لياہے:

'' گناہوں کے سبب ڈاڑھی بدنام ہوتی ہے اس لیے اسے صاف بی کردو۔'' ہونا تو بیرچاہیے تھا کہ ڈاڑھی رکھ کر گناہ چھوڑ دیتے اور ڈاڑھی کی آبرور کھ لیتے مگر

#### آج كے مسلمان كي كئي اللي جلتى ہاس في سوجا:

"فراڑھی رکھ کرجمون بولنا چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، سُو دچھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ جھوڑ دو، یہ جھوڑ دواس سے تو بہتر ہے کہ اس ڈاڑھی کے جنجمے ہی میں نہ پڑو۔ اس کی وجہ سے روز روز کے یہ طعنے شننے پڑتے ہیں کہ ارے! ڈاڑھی رکھ کر جموٹ بول رہے ہو، ڈاڑھی رکھ کر فریب کررہے ہو، ڈاڑھی رکھ کر یہ کررہے ہواور یہ کررہے ہواس لیے یہ حیاء کا اڈائی اُڑ ادو، جب تک یہ حیاء کا اڈائی آڑ ادو، جب تک یہ حیاء کا اڈائی آڑ ادو، جب تک یہ حیاء کا اڈائی آڑ ادو، جب تک یہ حیاء کی اور جکڑ بند میں رہو گے، اس لیے دائش مندی کا تقاضا ہی ہے کہ یہ حیاء کی اور جکڑ بند میں رہو گے، اس لیے دائش مندی کا تقاضا ہی ہے کہ یہ حیاء کی اور جکڑ بند میں رہو گے، اس لیے دائش مندی کا تقاضا ہی ہے کہ یہ حیاء کی اور جکڑ بند میں رہو گے، اس لیے دائش مندی کا تقاضا ہی ہے کہ یہ حیاء کا اڈائی اُڑ ادو پھر جو جی میں آئے کرتے رہو۔''

اِن ڈر پوک اوگوں سے کوئی پو تھے کہ آئ تم نے تخلوق کے ڈرسے ڈاڑھی اُتاردی،
کل اگر کوئی یہ کہددے کہ ارب اُفجھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے ہوئیکن پاگلوں والے
کام کررہے ہو، تو انہیں چاہیے کہ کپڑے بھی ای وقت اُتاردیں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں:
''اغیار کے طعنوں سے بچنا ہے تو ڈاڑھی کے ساتھ اسلام کو بھی سلام کہددو
کہ ان کی نگاہ میں سب سے بڑا ہہتے تو اسلام ہی ہے یہ ڈاڑھی وغیرہ تو
فروی احکام ہیں۔''

یہ تو یقین ہے کہ دُشمنانِ اسلام اسلام کو کتنا ہی بدنام کرلیں اس پر اعتراضات کی کیسی ہی ہوجیاڑ کریں کوئی نام کامسلمان بھی اسلام سے بیزار اور لا تعلق ہونے کو تیار نہیں بلکہ اغیار کے طبحے شن کر بھی سوچے گا:

'' نہ بب اسلام تو پاکیزہ نہ ب ہے لیکن ہم مسلمان اسلام کی بدنا می اور رُسوائی کا سبب ہے ہوئے ہیں۔''

یمی بات ڈاڑھی کے بارے میں سوچ لیا کیجے۔ ڈاڑھی رہنے دیجے اور ان گناہوں سے باز آجائے جو آپ کی ڈاڑھی پر بٹالگاتے ہیں۔ بیجواب یادر کھیے کہ یا تو خالفین کے طعن وتشنیع سے ہرا چھا کام چھوڑ دیجے، اسلام کا نام لینا بھی ترک کردیجے یا میک کہ طعنے من کرا پنامحاسبہ سیجے اور گناموں سے باز آ جائے ،اس سے اسلام اور ڈاڑھی کی آبر دہمی باتی رہے گی اور آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی۔

ایک اور پہلو ہے ڈاڑھی کٹاناتمام گناہوں کی بنسبت زیادہ خطرناک گناہ ہوہ یہ بقیہ تمام گناہ کسی محدود وقت میں ہوتے ہیں گناہ شردع کیا اور جب تک اس میں مشغول رہے گناہ لکھا جاتا رہا اور جونبی گناہ سے فارغ ہوئے نامہ اعمال بھی لیسٹ دیا گیا مگر بیدڈاڑھی کٹانے کا گناہ تو چوہیں گھنے ساتھ لگا ہوا ہے، دوسراکوئی ساگناہ لے لیے تعوڑی دیر تک اس کا ارتکاب کیا اور قصہ ختم الیکن ڈاڑھی منڈا جہاں کہیں ہے جس حال میں ہے بیگناہ چوہیں گھنے اس کے سر پرسوار ہے بازار میں، گھر میں، مسجد میں، نماز میں جب بیگناہ چوہیں گھنے اس کے سر پرسوار ہے بازار میں، گھر میں، مسجد میں، نماز میں جب بیگناہ چوہیں گھنے اس کے سر پرسوار ہے بازار میں، گھر میں، مسجد میں، نماز میں جب بیگناہ کے دربار میں اور مدینہ منورہ میں اللہ کے حسیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، غرض سوتے میں، میں اور مدینہ منورہ میں اللہ کے حسیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، غرض سوتے میں، بیداری میں ہمہ دفت یہ گناہ اس پر چپکا ہوا ہے، اس حال میں موت آگئ تو بھی حالیہ بیداری میں ہمہ دفت یہ گناہ اس پر چپکا ہوا ہے، اس حال میں موت آگئ تو بھی حالیہ بیداری میں، الیک باغیوں کی موت سے اللہ تعالی بناہ میں رکھیں۔

دوسرى طرف ويكھيے الل محبت كے حالات كيابوتے جي؟

# ارياني اورمرز اقتيل:

ولی کے مشہور شاعر بر زاقتیل رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کی درج و شاہ میں بہت اعلی درج کی نعتیں کہا کرتے ہے ، مشق وجبت میں ڈوبا ہواان کا فاری کلام کسی ایرانی نے سُنا تو اسے خیال گزرا کہ شاید کوئی بڑے عارف اور صاحب نبست بزرگ ہیں۔ اس لیے ایران سے سفر کرکے دِنی ان کی زیارت کو پہنچا، ان کے گھر جاکر پتا کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ ہر زاصاحب جام کی دُکان پر مسلے ہیں۔ آج کل تو ڈاڑھی موتڈ نے والوں نے بتایا کہ ہر زاصاحب جام کی دُکان پر مسلے ہیں۔ آج کل تو ڈاڑھی موتڈ نے والوں نے بھاوڑ وں کی بیگرم

بازاری نیقی، ڈاڑھی منڈانے کے لیے تجام کی دُکان پرجانا پڑتا تھا۔ تجام کی دُکان پر کمیا وہاں دیکھا کہ عاشِق رسول شاعر صاحب ڈاڑھی منڈوار ہے ہیں، یہ گریۂ نظر دیکھے کراس کے نادیدہ عاشق بے چارے ایرانی کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل کئی ورطۂ حیرت میں ڈوب کیا اور یوجھا:

آغا!ریشی تراشی؟

: " و اے عاشق رسول! پہکیا؟ ڈاڑھی منڈ ار ہاہے؟ "

اس نے بھی شاعراندا نداز سے جواب دیا:

بلديش ي تراشم وسله دل كي نحراشم ..

" الله المرابع عن منذار با مول كسى كا دِل تونبيس وُ كهار با\_''

وہی بات جوآج کل کے بے دین کہتے ہیں کہ بس دل پاک ہونا چاہیے۔ شاعر ماحب بھی بھی کہتے گئے مجت تو میرے دل میں بحری ہے ڈاڑھی منڈالی تو کیا فرق ماحب بھی بھی کھٹے مجت تو میرے دل میں بحری ہے ڈاڑھی منڈالی تو کیا فرق پڑا؟اس کی مثال میں یوں دیا کہ باموں کہ کسی نے زرعی زمین بیجنے کا اشتہار دیا کہ میری میز مین بہت بی سرسبز شاواب اورز دخیز ہے۔ خریدار دیکھنے پہنچے تو جیران! کہ بیتو کہتا تھا کہ پوری زمین سرسبز ہے گھر یہاں مبز ہ تو گھا ایک پی بھی نظر نہیں آ رہی ،اس سے پوچھا:

کہ پوری زمین سرسبز ہے گھر یہاں میز ہ تو گھا ایک پی بھی نظر نہیں آ رہی ،اس سے پوچھا:

وه كينيانكا:

'' بھی زرخیز زمین ہے جس پر کھڑے ہوئیکن تمہیں نظر نہیں آئے گا، دراصل بیا ندر سے ذرخیز ہے اس کی فلا ہری صورت پر نہ جاؤ۔'' ان کی سمجھ میں تو سمجھ نہ آیا لیکن نیک گمان کرتے ہوئے بولے شاید اس کا مطلب

> ہیہے: دوسہ

"اس زمین پراگر محنت کی جائے ، پانی دے کربل چلایا جائے ، اچھاتخم ڈالا جائے تو زرخیز ہوجائے گی اچھی پیداواردے گی۔"

ہے چاروں نے یہ بھی کرکے دیکھ لیا مگر وہ بنجر زمین جوں کی توں پڑی ہے، جوتھوڑا بہت جنم ڈالا تھاوہ بھی جل گیا، وہ بے چارے پھر پوچھتے ہیں، مگرییڈ ھٹائی کے ساتھ اب - بھی وہی رٹ لگائے جارہاہے:

"زمین اندرے زرخیز ہے اندرے۔"

یکی حال ڈاڑھی منڈانے والے عاشقوں کا ہے کہ باہر ہے عشق ومحبت کا کوئی اثر نظرا آئے یا نہ آئے گیا نہ آئے کے بندو! وہ محبت ہی کیا ہے جودل میں چھپی رہے اور چہرے مہرے پر کہیں اس کا اثر تک نظر نہ آئے ، جومحب کوا ہے محبوب کے اتباع پر بھی نہ اُبھار سکے ، اس کے اعمال پر اثر انداز نہ ہو۔ یا در کھیے بیمجبت نہیں فریب ہے ، ایسا کھلا ہوا فریب جس کے دام میں کوئی عام مخص بھی نہیں آسکتا ، اگریفین نہ آئے تو کسی مخص کو یہ فریب دے کرد کھے لیجے کسی سے کہیے:

''میرے محبوب! میرے دِل رُبا! میں تیری محبت میں مرا جارہا ہوں تجھلا جارہا ہوں مگر دیکھ میرے سامنے مت آئیو، یوں تو تیرے پیچھے مرا جارہا ہوں لیکن تیری صورت دیکھنا گوارانہیں

ہم فراق یار میں گفل گفل کے ہاتھی ہو گئے اپنے تھلے اپنے تھلے رستم کے ساتھی ہو گئے''

بتائے! وہ اسے اپنے ساتھ محبت سمجھے گایا بدترین نداق؟ کیا وہ اس کا گریبان پکڑ کر
یوچھے گانہیں کہ مجھ سے محبت ہے تو میری صورت سے کیوں نفرت ہے؟ آخریہ محبت ک
کون کی تشم ہے بیار و دلار کی کون کی اداء ہے کہ محبوب کا چبرہ دیکھنا گوارانہیں ، محبوب پہ
جفا کاراس کے دشمنوں کا وفا شعار، یہ دوئی نہیں دوئی کے لبادے میں دشمنی ہے ایسے
دوست نماؤشمن ہے محبوب پوچھے گا

ساتھ غیروں کے مری قبر پہآتے کیوں ہو تم جلاتے ہو مجھے تو جَلاتے کیوں ہو مرزاقتل كى بات جل رى تقى اس نے كما:

بلےریش می تراشم و لے دِل کے نی خراشم

" مان دُا ژهی بی مندُ اربابوں کسی کا دِل تونبیں دُ کھار ہا۔''

آ مے اس ایرانی کا جواب بھی سنے! یا اللہ! تجمعے تیری اس رحمت کا صدقہ تو اس

ارانی کا جواب ہمسب کے دلوں کی گرائی میں اُتاردے۔وہ بولا:

نادان ! دِل سَيدِ دوعالم صلى الله عليه وسلم مى خراشى \_

"ارے نادان! تو کہتا ہے میں کسی کا دِل نہیں و کھار ہائو تو دونوں جہانوں

كردارسلى الله عليه وسلم كاول وكعار باي-

اس ذات والاصفات كاول زخى كرر ما ہے جن كى خاطر بيدونوں جہان پيدا كيے گئے۔

بيسنة بى مرزاقتل بهوش موكئ، جب بوش من آئة توزبان يريشعرجارى تقا-

جزاک اللہ کہ چھم باز کردی

مرا باجان جان همراز کردی

ڈاڑھی کٹانے سے رسول الٹھ ملی اللہ علیہ وسلم کا دِل وَ کھتا ہے بیکوئی شاعرانہ مبالغہبیں حقیقت ہے، امت کی بدا عمالیوں سے یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دِل وَ کھتا ہوگا۔

#### ڈاڑھی منڈے جاجی:

بحداللہ تعالیٰ کوئی اہم اور کام کی بات میرے ذہن سے محونییں ہوتی ، بچاس برس پہلے کا قصہ ہے جی پڑیا ہوا تھا، مکہ مکر مدیس جہاں میرا قیام تھا وہاں سے مسجد حرام آتے جاتے راستے میں کچھ مصری لوگ بیٹھے ملتے تھے، وہ بھی جج پرآئے ہوئے تھے، جب بھی نماز کے لیے گزرتا وہ راستہ میں نظر آجاتے کرسیاں بچھا کر بیٹھے ہوتے تھے، ان میں ایک باریش تھا باقی سب بےریش ، اور یوں لگتا:

"جیے کی مرغیوں میں ایک مرغ کہیں ہے آگیا ہو۔"

بجھےرہ رہ کرخیال آتا کہ اس ایک مصری کی بھی ڈاڑھی کیسے باتی رہ می ؟ اس زمانے بیس کسی معمری مرد کے چبرے پر ڈاڑھی اور کسی معری مورت کے چبرہ پر پر دہ بید دنوں چیزیں عنقائے تھیں ،اب تو بہت سے معری حضرات نے بھی ڈاڑھی رکھ لی ہے۔

جب بار بار بیخیال آیا تو سوچا کہ اس سے پوچھ ہی لینا چاہیے ورندشا یدمرتے دم تک بد بات دل میں کھنگتی ہی رہے گی ، انہیں فررا مانوس کرنے کے لیے پہلے تو میں نے سلام کے بعد پوچھا:

من اين انتم.

" آپلوگ کہال کے رہنے والے ہیں۔"

معلوم تو تھا ہی ان کی شکل وصورت سے ہی ظاہر ہور ہاتھا تمریح بھی ہوچے ہی لیا، وہ یولے:

من مصر.

"معركر بنوال بي-"

بس بيسنة بى بساخة ميرى زبان سالكا:

كيف بقيت لك لحية وانت مصري.

"ارے!مصری ہوکرآپ کی ڈاڑھی کیسےرہ گئی؟"

وہ تو ہوئے بیس ،اس کے ساتھ والے ایک " آلو ' نے اشارہ ہے کہا۔

یے''آلو'' ہمارے ہاں کی خاص اصطلاح ہے بیدڈاڑھی منڈے چھلے ہوئے آلو کی طرح لگتے ہیں، ان سے کوئی نفرت نہیں بس محبت ہیں'' آلو' کہد دیتا ہوں شایدای کا کوئی اثر لے لے۔

وہ ڈاڑھی والےمصری خودتو بولے نہیں ساتھ والے ایک'' آلؤ'نے اشارہ سے کہا کہتم بھی ڈاڑھی صاف کردو۔ مجھے بیدد کچھ کر بڑا غصر آیا اور اس ٹالائق کی الیمی درگت بنائی کہ اِن شاءاللہ تعالیٰ اس کی سلیس بھی یا در کھیں گی۔ میں نے گفتگوشروع کی تو ان لوگوں نے ایک کری مجھے بھی دے دی ، میں بیٹھ کیا اور ان سے یو جیما:

" آپ لوگ مدیند منوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بارگاه میں حاضری دے آئے ہیں؟"

وه يو ليے:

"ابھی ہیں گئے اب جائیں گے۔"

میں نے کہا:

'' ہرگز نہ جائیں ہرگز نہ جائیں کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے، دور بینه کرتو سید دو عالم سلی الله علیه وسلم کی صورت میار که سے دِلوں میں نفرت لیے ہوئے تم لوگ اس کا مٰداق اُڑاتے رہے،اب بھی باغیانہ صورت لیے روضة اقدس برجارے موكويا بيظا مركرنا جاہتے موكد ميس تمباري بچھ بروا نہیں بگاڑلوجو بگاڑنا ہے،اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیصورت لے كر بہنے گئے، ہے تو یہ بھی انتہائی بے حیائی اور جسارت! مکراب بارگا و رسالت میں بیہ استاخی ندکرتا بتہاری مثال تو بالکل ایس ہے کدایک باغی باغیوں کالباس، باغيوں كى صورت كے كراور بغاوت كا حجنڈ اہاتھ ميں تھاہے بادشاہ كے كل من بین جائے اوراے للکارکر کے میں ہوں تیرا باغی بگاڑ لے جو بگاڑ سکتا ہے،اس کا جوانجام ہوگا وہ سوچ لو۔ گستاخی خواہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ہویا الله کے حبیب صلی الله علیه وسلم کی شان میں، بہرحال نا قابل معافی جرم ہے، کیکن یا در کھیے خودا بی شان میں گستاخی کووہ گوارا کر لیتے ہیں ایسے مخص کو ڈھیل دے دیتے ہیں مکران کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دِل وُ کھایا جائے ان کی شان میں گستاخی کی جائے اس بران کی شانِ قہاری جوش میں آ جاتی ہے ایسے گتاخ کو وہ مہلت نہیں دیتے۔ شل مشہور ہے کہ ہاتھی کوکوئی چھٹر نے تو بچ سکتا ہے لیکن ہاتھی کے بچے کو چھٹر دیتو بچنا ممکن نہیں۔'' میں نے انہیں ڈانٹا اور تختی ہے کہا کہ مدینہ منور ہی بچنج کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دِل مت دُکھا وَ اور انہیں مرز اقتیل کا قصہ بھی سُنا دیا۔

> یہ بے حیاءوہاں جا کرتو بہتو کیا کرتے اور زیادہ ڈاڑھی منڈاتے ہیں ہے وہ آٹارِ عداوت جو نظر آتے تھے چبرہ پر خداکے گھر میں پھر پھر کر مزید اُن کو اُبھار آئے

اسی طرح بے حیاءعور تیں بھی جو برائے نام پردہ کرتی ہیں وہاں جا کروہ بھی اُتار پھینکتی ہیں۔

جب انسان گناہوں کا خوگر ہوتا ہے تو اس کا وبال اور اس کی نحوست اس کی پوری
زندگی پر پڑتی ہے جتی کے عقل ما وف ہوجاتی ہے سوچنے کی صلاحیت تک نہیں رہتی۔
دیکھیے ! کتنی کھلی بات ہے کہ جس ذات کی صورت مبار کہ سے دِل میں نفرت ہواس
کے ساتھ محبت کا دعویٰ کس حد تک صحیح ہے؟ ذراسوچے جے صورت اختیار کرنائی گوار انہیں
وہ سیرت کیا اختیار کرے گا؟ اور جہال نہ صورت ہونہ سیرت وہال عشق و محبت بلکہ دعوائے
ایمان کا بھی کیا اختیار ؟ اگر کی سے تجی محبت ہوتو محبت اس کی ہرا داء پر مرمثا ہے۔

### بيني سے مشابہت سبب محبت:

ایک خص کہیں سفر میں جار ہاتھارات میں ایک مکان پڑتا تھاجب پاس سے گزراتو مکان کے دروازہ سے ایک بڑھیانے اسے آواز دی کہ بیٹے ذرا میری بات سُن لو، وہ اندر چلا گیا، بڑھیانے بڑی آؤ بھکت کی، بہت عزت احترام سے چیش آئی، اچھے اچھے کھانے کھلائے آرام بہم پہنچایا اور ہرطرح نے فاطر تواضع کی پھر کہنے گئیں:

مھانے کھلائے آرام بہم پہنچایا اور ہرطرح نے فاطر تواضع کی پھر کہنے گئیں:

"بیٹا جب بھی تنہارا إدھرے گزرہ وجھ سے فل کرجایا کرومیرے گھرتھوڑی

دىر بىن كرآرام كرليا كرو-"

اس نو جوان نے انتہائی تعجب سے یو جھا:

''میرا آپ ہے کوئی تعارف نہیں ، رشتہ وتعلق نہیں یونہی سرِ راہ چلتے ہوئے آپ نے مجھے پکڑلیا اور اس قدراحسانات کرکے زیرِ بار کیا ، اور آیندہ پھر آنے کی دعوت دے رہی ہیں آخر ماجرا کیا ہے؟'' بڑھما بولیں:

''بیٹا بات سیہ کے میرا فرزند دل بند کئی سال ہو گئے مجھ سے بچھڑا ہوا ہے، ''سکل دیکھنے کوترس گئی ہوں، تیری شکل اس سے پچھلتی جلتی ہے اس

لیے تجھے دیکھ کر مجھے سکون ملتاہے، دل کی ڈھارس بندھتی ہے۔''

اس سے اندازہ لگائیں وہ بڑھیا اللہ کی ایک مخلوق ہے، بیٹا بھی ای جیسی مخلوق ہے، ایک فانی مخلوق ہے، ایک فانی مخلوق ہے ایک فانی مخلوق سے بلکہ اس کی شکل وصورت سے اس قدر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کوا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے س قدر محبت ہوگی؟ اور محبوب کی صورت اختیار کرنے والول سے بھی کتنا یہار ہوگا؟

# حضرت عیسی علیه السلام کو پرنده کی شبیه بنانے کا حکم:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے مجز وعطاء فر مایا کہ مٹی کا پر ندہ بنا کراس میں پھونک لگا کیں آ گے اس میں روح میں ڈال دول گا،اور دہ داقعۃ پر ندہ بن جائے گا۔ ذراسوچے! کیااللہ تعالیٰ کواس پر قدرت نہیں تھی کہ مٹی کا پر ندہ بنائے بغیر ہی تج پچ کا پر ندہ پیدا فرمادیے ؟عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے کہ بس یو نہی ہوا میں پھونک مار دیا کریں پر ندے بن بن کرائرتے جا کیں گے۔یقینا اس پر قدرت تھی اور ہے گراس سے کریں پر ندے بن بن کرائرتے جا کیں گے۔یقینا اس پر قدرت تھی اور ہے گراس سے بھی ایک سبق دینا مقصود تھا کہ صورت بنانا چونکہ آپ کے اختیار میں ہے پہلے وہ بنا لیجے بھی ایک سبق دینا مقصود تھا کہ صورت بنانا چونکہ آپ کے اختیار میں ہے پہلے وہ بنا لیجے بھی ایک سبق دینا مقصود تھا کہ صورت بنانا چونکہ آپ کے اختیار میں ہے پہلے وہ بنا لیجے بھی ایک سبق دینا مقصود تھا کہ صورت بنانا چونکہ آپ کے اختیار میں ہے پہلے وہ بنا لیجے بھی ایک سبق دینا مقصود تھا کہ صورت بنانا چونکہ آپ کے اختیار میں ہے پہلے وہ بنا لیجے بھی ایک سبق دینا مقصود تھا کہ صورت بنانا چونکہ آپ کے اختیار میں ہے پہلے وہ بنا لیجے بھی ایک سبق دینا مقصود تھا کہ صورت بنانا چونکہ آپ کے اختیار میں ہونے بنانا چونکہ آپ کے اختیار میں بے پہلے وہ بنا لیجے بھی ایک سبق دینا مقصود تھا کہ مورت کیا تا ہونکہ آپ کے اختیار میں بھونکہ دول گا۔

آپ لوگ بھی پہلے ذرامسلمان کی مصورت بنالیں پھراللہ سے یوں دعاء کریں:
''یااللہ!صورت مسلمان کی میں نے بنالی اب اس میں رُوح تو پھونک دے۔
ترے محبوب کی بارب شباہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کوتو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں''

## جادوگروں پرحضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت کا اثر:

حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں جادوگرا پی رسیاں اور چھڑیاں لے کرآئے انہیں چینکنے کی دیرتھی کہ وہ سب کے سب سانپ بن گئے۔ حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصابچینکا جو بہت بڑا از دھا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کونگل گیا، یہ ججزہ دیکھ کرتمام جادوگر ایمان لے آئے، ایمان بھی کتنا پختہ کہ فرعون نے جب دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ یاؤں کٹوادوں گا، تمہیں سولی پر لاکا دوں گا تو وہ للکارکر جب دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ یاؤں کٹوادوں گا، تمہیں سولی پر لاکا دوں گا تو وہ للکارکر کہتے ہیں:

فَاقُضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقُضِي هَاذِهِ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَانَ (٢٠-٢٠)

ارے مردود! تو کس چیز ہے جمیں ڈرار ہاہے؟ جو چاہے فیصلہ کردے تو ہمارا کر کیالے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لے گا د نیوی زندگی فتم کردے گا اندازہ لگاہئے د نیوی زندگی کی قدرومنزلت ان کے نزد کی مجھر کے پر کے برابر بھی ندرہی تھی، دنیا کی زندگی فتم بھی ہوگئی تو کیا ہوگیا وطن پہنچ جا کیں گے، بس اِدھرایمان لائے اورادھر انہیں اتنا او نیا مقام حاصل ہوگیا، وقت کے سب سے بڑے جابر کی آنکھوں میں آئیوں ماکر کہتے ہیں:

فَاقُضِ مَآ اَنُتَ قَاضٍ.

جمارا جو چاہے کر لے، جادوگروں کوتواللہ تعالیٰ نے اتنااو نچامقام عطاء فرمایا ، گران کے مقابلہ میں فرعون جوسالہا سال موکیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا بلکہ انہیں اپنی گود میں یالا را ندهٔ درگاہ ہی رہا۔ ہوتا تو سب الله تعالیٰ کی توفیق سے ہے کیکن حضرات مفسرین رحمهم الند تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس کا ایک ظاہری سبب بیرتھا کہ جادوگر حضرت موی علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے۔ اس زمانہ میں بیہ مقابلہ کا ایک طریقہ تھا شایدا بھی د نیامیں کہیں اس کارواج ہو۔ بہرحال اس وقت یہی دستورتھا کے مقابلہ کے دونوں فریق ایک لباس میں ہوں۔ جادوگر حضرت مویٰ علیہ السلام کوتو یا بند نہ کر سکتے تھے کہ ہمارے جبیبالباس پہنیں اس لیےانہوں نے خود حضرت مویٰ علیہالسلام جبیبالباس پہن لیا،بس لباس میں مشابہت پر ہی اللّٰہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور ایک لمحہ میں ہی ان کی کا یا پلیٹ دی۔انداز ہ لگائے کمجوب کی صورت اختیار کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟

اب سنے! جن کے دلوں پراٹر ہوجا تا ہےان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟

## نیوی کے فوجی افسر کا قصہ:

نیوی کاایک سیاہی میرے بیان میں آگیا، پہلی ہی بارآ یااور بے حیارہ پھنسا، ڈاڑھی کے بارے میں بیان سُنا اور جاکر اینے افسر کو درخواست دی کہ میں ڈاڑھی رکھنا جا ہتا ہوں ، بیتم بھی دیکھیے کہ رحمٰن کے حکم پرعمل کرنے کے لیے شیطان سے بوچھنا پڑتا ہے،فوج کا قانون ہے کہافسرےا جازت لیے بغیرکوئی ڈاڑھی نہیں رکھسکتا، پہلےتحریری درخواست دو۔اس نے بھی درخواست دی لیکن افسر نے نامنظور کی ، آخر باہمت نو جوان نے بلااجازت ہی ڈاڑھی رکھ لی جوہوگا دیکھ لیاجائے گا،افسر ہے سامنا ہوناہی تھا دیکھتے ې ده بولا:

'' پیرکیا کردیا؟ تمہیں ڈاڑھی رکھنے ہے منع نہیں کیا تھا؟ ابھی فوراً منڈ اکر آؤ اورآ کر مجھے دکھاؤور نہ گو لی ہے اُڑا دوں گا۔''

فوج کے قوانین بڑے ہوتے ہیں۔اب اس سابی کا جواب سنے،اللہ کرے كديه بات دِلول مين أتر جائے ،اين افسر كورُ و بروجواب ديتاہے: '' بیگردن تو کٹ سکتی ہے ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔''

وہی جواب جوابیان لانے والے جا دوگروں نے فرعون کو دیا تھا:

فَاقُض مَآ اَنْتَ قَاض.

وہ خودسؔر افسراس جواب کی تاب کہاں لاتا ،فوراً اسے فوجی جیل میں بند کر دیا۔ بند كرك بابر بهره بنهاديا كياليكن قرآن مجيد كااعلان ہے:

وَمَنُ يُّتِّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُوَجاً (اللَّهِ )(٢-١٥)

"جوالله تعالى سے ڈرتا ہے اللہ تعالى اس كے ليے ہرمشكل سے نكلنے كى راه پیدافر مادیتے ہیں۔''

اسبابِ ظاہرہ کے تحت فوجی جیل میں اس قیدی تک سی کی بھی رّسائی کا کوئی امکان نہ تھالیکن اللہ تعالیٰ نے راہ پیدا فر مادی کہ ایک شخص کسی طرح اس ہے ملنے میں کا میاب ہوگیا،اس کے حالات دریافت کیے اور مجھے آکریورا قصہ سُنا دیامیں نے فتو کی لکھا: '' جس افسرنے اس سیاہی کوجیل میں رکھا ہے اس کا ایمان جاتا رہاوہ مُریّد ہو گیااب دوبارہ اسلام قبول کرے، اگرشادی شدہ ہےتو نکاح بھی ٹوٹ گیا دوبارہ نکاح کرے اور اس سیاہی کوفورا رہا کردے اور اس سے معافی بھی مائلًے،اگریدافسریدکامنہیں کرتا تو حکومت پر فرض ہے کہاہے موت کی سزا دے اور بیرنزائے موت بھی عام طریقے ہے نہیں عبرت ناک طریقے ہے وے،جس کاطریقہ بیہے کہ پہلے تمام ذرائع ابلاغ ہے اس کا اعلان کرے كەفلان تارىخ، فلال دن اور فلال وقت مىں فلال كھلے ميدان ميں ايك ا پیے مُرِیّد افسرکوسزائے موت دی جائے گی جس نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی مُبارک صورت اختیار کرنے برایک مسلمان کوسز ادی اور اسلام کے ایک اہم شعار کی تو بین کی ، پھروقتِ موعود براسے حاضر کر کے تلوار سے اس کی گردن اُڑادی جائے،اگر حکومتِ یا کستان ایبااقدام نہیں کرتی تو ایسی بے دین

حکومت کومسلمانوں پر مسلط رہنے کا کوئی جن نہیں ،حکومت دنیاوآ خرت میں اسلام دُشمنی کے انجامِ بداور ذکت ورُسوائی کا انتظار کرے۔''

فتوی تو کھودیا مرآ کے پہنچانے کا مسلہ تھا بظاہراس کا بھی کوئی حل نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعلیٰ نے بہال بھیج دیا وہ فتوی حاصل کر کے اس تک پہنچانے میں کا میاب ہو گیا۔ اس نے وہ فتویٰ فوج کے بڑے افسرول کودکھا دیا۔ اس نے لکھا:

" میں جب بھی بیفتویٰ کسی افسر کود کھا تاوہ بھیکی بنی کی طرح **بھاگ** جاتا۔"

الله تعالی نے ان پرایدا رُعب و ال دیاء آخر مقدمہ کا چکر ختم ہوگیا، جیل ہے رہائی مل گئی اور ملازمت بھی بحال ہوگئی، سب معاملات الله تعالی نے درست کردیے، دیکھیے ایک فتوی کے ذریعہ الله تعالی نے کیا کیا کام لیے۔ مسلمان سپاہی کے تمام مسائل حل ہوگئے اور ساتھ کے ماتھ بدد ماغ افسر کا د ماغ بھی ٹھیک ہوگیا۔

بحرالله تعالیٰ! یہاں' دارالافاء والارشاذ'میں کی قشم کی رعامت ہے کام نہیں لیاجا تا، ای قشم کی دولوک اور کھری با تیں کھی جاتی ہیں۔ ہارا کیا ہے اللہ تعالیٰ بی کام ہے در نہ ہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے رہے ہیں سب ان کی دھیری ہے در نہ ہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس فوجی کی ہی ہمت اور اس جیسا جذبہ عطاء فرما کیں کہ کسی ہڑے ہے۔ بروے جابر ہے بھی مرعوب نہ ہول کوئی دین میں آڑے آئے تو بینعرہ مستانہ بلند کریں:

میں مردن کٹ سکتی ہے مگر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔''

ڈاڑھی منڈانے کٹانے کی وہا تو آج کل عالم میرہے، کیا مسلمان کیا کافرسب کیسال اس کی لیبیٹ میں ہیں،کیکن اس گناہ کی ابتداء کہاں ہے ہوئی؟

ڈاڑھی مُنڈانے کی اِبتداء:

الله تعالى نے جن كنا مول كے نتيج ميں حضرت لوط عليه السلام كى قوم كوتباه وبربادكيا

ان میں سے ایک کاذ کرخود قرآن میں موجود ہے کہ وہ اڑکوں سے بدفعلی کرتے ہتے، دوسرے بعض گنا ہوں کاذ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ڈاڑھی منڈاتے ہتے، شخنے دھا تھے۔ گاتے ہجاتے ہتھا وربھی بہت ی مُرائیوں میں مبتلا تھے۔ (درِمنثور)

یہ ڈاڑھی کیوں منڈاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں لڑکوں سے بدفعلی کا مرض عام تھاان میں جولوگ یہ کام کراتے تھے وہ ڈاڑھی مونڈ کرر کھتے تھے تا کہ اوباش مردوں کامیلان ان کی طرف باقی رہے، ٹایدان میں جورنڈ یوں کی طرح مستقل اس کا پیشہ کرتے ہوں وہ ڈاڑھی منڈاتے ہوں اور جو بھی بھار کرتے ہوں وہ ڈاڑھی کٹاتے ہوں۔

# لر کوں سے بدفعلی کی ابتداء:

اس المعون کام کی ابتداء و نیاجی کب سے ہوئی اور کسے ہوئی ؟ سنیے کی کتاب بیں نظر سے گزرا ہے کہ شیطان حسین لڑکے کی صورت بنا کر کسی باغ بیں تھس آیا اور چوری کرنے لگا، باغ کے مالک نے پکڑ لیالیکن منت ساجت کی تواس نے چھوڑ دیا، دوسر سے دن پھر آکر چوری کی اور پکڑ ہے جانے پر منت ساجت کر کے چھوٹ گیا، ای طرح تنیسر سے روز، پھر چو تنے روز، غرض بلاناغہ آکر چوری شروع کردی، باغ کا مالک بھی تنیسر سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ آخر شیطان نے خود یہ تبجویز رکھی:

''اگر باغ بچانا چاہتے ہواور بیرخواہش رکھتے ہو کہ یہاں آنا چھوڑ دوں تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ بیر کہ مجھے سے بدنِعلی کرو۔''

یدانو کھی شرطان کر مالک باغ تو ہکا بکارہ گیا، شیطان بھی طرح طرح سے چکہ دیتا رہا، آخراہے آمادگی ظاہر کرنا پڑی، مرتا کیا نہ کرتا، پہلی بارتو ناک منہ بند کر کے اس کثر میں کو دا، یوں اس لعنت کی ابتداء ہوئی۔ شیطان بھی روزانہ حسین لڑکے کی صورت میں پہنچ جاتا اور ڈرا دھمکا کراس ہے مقصد نکالنا، رفتہ رفتہ اس کی نفرت بھی ختم ہوگئی، ناک منہ بند کرنا چھوڑ دیا، آھے چل کرنفرت کی جگہ رغبت نے لے لی۔ سوجولوگ شیطان کی یہ سنت اواء کرنا جا ہے ہیں انہیں ڈاڑھی منڈ انا پڑتی ہے۔

ڈاڑھی منڈانے اور کٹانے پر مزید وعیدیں اور تفصیل حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ 'ڈاڑھی منڈانا گناہ کیرہ ہے اور اس کا غداق اُڑانا کفر ہے' اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ 'ڈاڑھی کی شرعی حیثیت' اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمہ ذکریار حمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ 'ڈاڑھی کی شرعی اہمیت' میں دیکھیے۔

# بے بردگی کاسیلاب:

اب لیجےدوسرامسکل، پردے کے معاملہ میں بھی مسلمانوں میں وہی ہے اعتمالی اور کھی بغاوت کا مظاہرہ ہے۔ ڈاڑھی کٹانے کے مفاسد تفصیل ہے بہرطرف بے حیائی اور کھی بغاوت کا مظاہرہ ہے۔ ڈاڑھی کٹانے کے مفاسد تفصیل ہے بتاچکا ہوں، جو وہال اس گناہ پر ہے وہی وہال بے پردگی پر بھی ہے کہ دونوں ایک نوعیت کے گناہ ہیں، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کے ظاف کھی بغاوت کا اعلان ہے۔ بلکہ بے پردگی میں ایک بردی قباحت مزید ہے کہ بقیتمام گناہ تو گئہگار انسان کی اپنی ذات تک محدود ہیں لیکن بے پردگی کا گناہ صرف بے پردہ عورت تک محدود ہیں لیکن ہے جواس عورت کو پُری نیت ہے دیکھ رہے ہیں اور اس کے دیوٹ رشتہ داروں پر جواسے الی بے حیائی ہے نہیں رو کتے گویا اکیلی جہنم میں جانے کی بجائے پوری ایک جماعت کو ساتھ لیے جارہی ہے، اس پہلو ہے یہ گناہ اپنی شناعت اور پُر ائی میں دو سرے گناہوں سے بدر جہابر ہو کرے، اس مسلمیں میں مشیطان نے آئے کے مسلمانوں کو بجیب بیاں پڑھار کی ہیں، بظاہرا چھے بھی نفس وشیطان نے آئے کے مسلمانوں کو بجیب بیاں پڑھار کی ہیں، بظاہرا چھے بھی نفس وشیطان نے آئے کے مسلمانوں کو بجیب بیاں پڑھار کی ہیں، بظاہرا چھے بھی نفس وشیطان نے آئے کے مسلمانوں کو بجیب بیاں پڑھار کی ہیں، بظاہرا چھے بھی نفس وشیطان نے آئے کے مسلمانوں کو بجیب بیاں پڑھار کی ہیں، بظاہرا جھے بھی نفس وشیطان نے آئے کے مسلمانوں کو بجیب بیاں پڑھار کی ہیں، بظاہرا جھے بھی نفس وشیطان نے آئی ہی مہد ہے ہیں:

'' بھلاقریبی رشتہ داروں سے کیا پر دہ ہے؟'' اورکوئی رسی پر دہ کے بارہ میں کہتا ہے: '' ہمارے گھر میں تو کھمل پر دہ ہے۔'' میں نے ''بظاہر سمجھ دار'' کالفظ اس لیے استعال کیا ہے کہ ہیں تو یہ بھی بھٹکے ہوئے ، شریعت سے دور الیکن شکل وصورت سے سمجھ دار معلوم ہوتے ہیں ورنہ حقیقت میں سمجھ دار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تبھی نہ کرتے۔

یہ بظاہر سمجھ دارا ورعقل مندلوگ جنہیں بھلے کرے کی پوری طرح تمییز ہے، دوست دُشمن کی ٹھیک ٹھیک شناخت ہے ان کی عقلوں پر بھی ایسا پر دہ پڑگیا ہے کہ تعجب سے یو چھتے ہیں:

'' کیا قریبی رشته دارول ہے بھی پر دہ ہوتا ہے؟''

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں ان تمام رشتہ داروں کے نام ایک ایک کر کے گنوا دیے ہیں جن سے عورت کو پر دہ نہیں باقی ہر مردے اسے پر دہ ہے۔

دوسرے بیقاعدہ کلیہ ہے کہ جس مرد سے نکاح ہوسکتا ہے اس سے بردہ بھی فرض ہے، بیتو اتنی موٹی کی حقیقت ہے جہے بچھنے کے لیے کسی گہرے علم وبصیرت کی بھی ضرورت نہیں، ہر مخص سوج کر فیصلہ کرلے کہ جب اس مرد سے نکاح ہوسکتا ہے تو اس سے بردہ کیوں نہیں؟ بات تو دواور دو چار کی طرح صاف ہے گر کیا کیا جائے کہ نافر مانی کی نحوست سے عقلیں مسنح ہوگئ ہیں شریعت کی موٹی می بات بچھنا بھی دشوار ہور ہا ہے۔
کی نحوست سے عقلیں مسنح ہوگئ ہیں شریعت کی موٹی می بات بچھنا بھی دشوار ہور ہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فر مار ہے ہیں کہ قر بی رشتہ داروں سے بردہ کی ضرورت ہی کیا زیادہ سخت ہے۔ مگر بیلوگ کہتے ہیں کہ قر بی رشتہ داروں سے بردہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟

یبلی بات توید کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم آ گیا تو بس! مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے مسلمان پر فرض ہے کہ سرت لیم خم کرد ہے۔

دوسری بات یہ کے عقل وقیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے پردہ کا زیادہ اہتمام کیا جائے اس لیے کہ ایسا تو بھی نہیں ہوتا کہ عورت گھرے نکلی کسی اجنبی کی نگاہ پڑی اور وہ اس سے لیٹ گیا بلکہ بدکاری کا دروازہ کسی کے باربار آنے جانے اور ملنے ملانے سے کھٹتا ہے، بے روک ٹوک کسی کے گھر آنا جانا شروع کیا، وہال گھنٹوں بیٹے کرمجلس بازی کی ، اکشے اُٹھتے بیٹھتے رہے، کھاتے پیٹے رہے، ایک دوسرے کے جلوے و کیھتے دکھاتے رہے۔ اس قسم کے میل جول سے بدکار یوں کے دروازے بلکہ چھا ٹک کھلتے ہیں۔ اب خودسوچ لیجے کہ اس قسم کا خطرناک میل جول ناواقف اجنبی لوگوں سے ہوتا ہے یاان قر بی رشتہ داروں سے جن کے آنے جانے پرکوئی روک نہیں، لوگوں سے ہوتا ہے یاان قر بی رشتہ داروں سے جن کے آنے جانے پرکوئی روک نہیں، جن کے لیے گھروں کے دروازے چو پٹ کھلے ہیں، سو جہال شد یدخطرہ ہو ہال پردہ کی ضرورت ہی محسون نہیں کرتے اور جہال خطرے کا امکان کم ہو وہال مکمل پردہ ، ماتم کی ضرورت ہی محسون نہیں کرتے اور جہال خطرے کا امکان کم ہے وہال مکمل پردہ ، ماتم کرنا چا ہے ایس عقل پر۔

## چېره کاپرده:

اب ایک نئی بات لندن میں آگر کئی ، یہ مغربی ممالک چونکہ بہت ترقی یافتہ ہیں اس لیے ترقی کرتے کرتے اب ان کو''ریورس گیئز'' لگ گیا ہے، بیتر قی میں ہیں مگر ان کی ترقی اُنٹی ترقی ہے ترقی معکوس ، یہاں نئی اور بجیب بات سُنی ہے :

''بِشَكَورتوں کو پردہ ضروری ہے گرعورت کا چہرہ پردے میں داخل نہیں۔'
سجان اللہ! کیا کہنے اس انو کھی تحقیق کے ، بلکہ نئے انکشاف کے ، دل تو چاہتا ہے
کہ شیطان کی ان دسیسہ کاریوں کا ایک ایک کر کے جواب دوں گر بات ذرامخضر کرنا چاہتا
ہوں تا کہ ساری با تیں آ جا کیں ، یا اللہ! ان مخضر با توں میں بھی وہی اثر رکھ دے جو مفصل
طریقے ہے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک چھوٹی می مثال ہے اس کو بچھ لیجیے ، ان بے دین
لوگوں کے ہاں یہ عام رواج ہے کہ جب رشتہ کرنے گئتے ہیں تو لڑکے والوں کولڑکی کی
تصویر بھیجتے ہیں ، تصویر پر جوسخت لعنتیں آئی ہیں وہ تو بعد میں بتاؤں گا ابھی ذرامثال بچھ
لیں ، مثلا لڑکی ٹورنٹو میں ہے اورلڑ کا ہے کراچی میں تو یہاں سے لڑکی کی تصویر بھیج دیں گ

''لڑ کا یااس کے والدین بیرشتہ قبول کریں گے؟'' مجھی نہیں! و ہتو یہی کہیں گے:

''اصل دیکھنے کی چیز تو چبرہ ہے وہ تو ہم سے چھپالیا، اس تصور کو ہم کیا کریں گے؟ خواہ ایسی سینکٹروں تصویریں ہوں ان کورکھوا ہے پاس ہمیں تو چبرہ دیکھنا ہے۔''

اوراگر چبرے کی تصویر تو بھیج دی باتی جسم کا پچھ بھی نہیں بھیجا تو کسی کواعتراض نہ ہوگا کہیں گے ہاں! ٹھیک ہے۔ا یہے، ہی اگر لڑ کے کی تصویر مائٹی جائے مثلاً لڑ کا لا ہور یا اسلام آباد میں ہے اور بیگم صاحبہ ٹورنو میں ہیں دونوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑ کے نے سرے لے کر پاؤں تک پورے جسم کی تصویر بھیج دی گر چبرہ چسپالیا تو لڑ کی والے قطعا قبول نہ کریں گے، رُوبرود کیھنے میں بھی چبرہ ہی دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ان لوگوں کو ذینا کی عقل تو ہے دنیا کے معاملہ میں یہ عقل کام نہیں دیت اے ''رپورس گیئز'' لگ جاتا ہے، شادی کے لیے چبرہ کا دیکھنا کے فتنا کا مرزوری ہے لیکن جب آئے پردے کی بات تو اب چبرے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی عقل کا مرزوری ہے لیکن جب آئے پردے کی بات تو اب چبرے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی عقل کا کورا بھی اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ فتنہ کا مرکز چبرہ ہے، اجبنی نگا ہوں کے لیے ساری کورا بھی اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ فتنہ کا مرکز چبرہ ہے، اجبنی نگا ہوں کے لیے ساری کورا بھی اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ فتنہ کا مرکز چبرہ ہے، اجبنی نگا ہوں کے لیے ساری کشش اور جاذ بہت اس چبرے میں ہے، سویہ کہنا:

'' چېرے کا کوئی پر دهنبیں باقی سارے جسم کا پر ده ہے۔''

کتنی بڑی جافت ہے،قرآن مجید میں جتنی آیات پردہ کے بارے میں آئی ہیں اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم کے بھی جتنے ارشادات پردہ کے بارے میں ہیں بیسب کے سب چہرے سے متعلق ہیں ان سب میں بار بار چہرہ چھپانے کی تاکید ہے۔ از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنهن یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی یا کیزہ ہویاں جو در حقیقت پوری اُمت کی ماکیں ہیں، ان سے متعلق بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کو صاف صاف حکم ہے:

''جب تم ان سے کوئی چیز پوچھنے آؤ تو پردہ کے پیچھے سے پوچھو، رُوبرو کھڑے ہوکرمت پوچھو۔''

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتِعًا فَسُنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجابٍ. (٣٣-٥٣) اورازواج مطهرات رضى الله تعالى عنهن عفرمايا:

'' جب ضرورت کی بات کروتو آواز میں نرمی مت پیدا کروکر خت لہجہ میں بات کرو۔''

فَلاَ تَخُضَعُنَ بِالْقَوْلِ. (٣٣-٣٣)

ذراسوچیں پوچھنے والے کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کا اتنا او نچا مقام کہ ان کے تقدّس پر ملائکہ رشک کریں، اللہ کے ایسے مقبول اور برگزیدہ بندے۔ کن سے پوچ دیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے اوران سے رشتہ کیا ہے؟ وہ پوری امت کی مائیں ہیں:

اَلنَّبِیُّ اَوُلیٰ بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزُوَاجُهُ اُمُّهَاتُهُمْ (٣٣-٢) کیا یو چیرے ہیں؟ دین کی بات۔ان سب باتوں کے باوجود تھم ہوتا ہے کہ زمی سے بات مت کرو۔

یبال ایک بات بچھنے کی ہے وہ یہ کہ کیا اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے یہ احتال تھا کہ زاکت سے چپاچبا کر بات کریں گا؟ قطعانہیں! اس بات کا تو وُ ور وُ ور تک کو کی احتال نہیں پھریہ کیول فر مایا کہ زی سے بات نہ کرو، انسان کو رو کا تو اس چیز سے جاتا ہے جس کا کوئی احتال ہو، جس چیز کا احتال ہی نہ ہواس سے رو کئے کا کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ مورت کی آ واز میں خلقۂ پیدائش طور پر جونری پائی جاتی ہے وہ بھی اختیار نہ کریں، جب ضرورت سے بات کرنا پڑے تو جھکلف آ واز میں تختی پیدا کریں۔ بھداللہ تعالیٰ ہمارے یہاں ایسی خواتین بھی ہیں جوابے حالات میں کھتی ہیں:

میں خوا میں یہ بات کی تو اس کے بعد سے یہ معمول بنالیا ہے کہ بھی شہری ہو سے یہ معمول بنالیا ہے کہ بھی

کسی غیرمحرم سے بات کرناپڑ ہے توالیے خت کیج میں بات کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ عورت تو کوئی چڑیل ہے ڈائن ہے، ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عورت لڑی نہ پڑے۔''

غیرمُر دوں سے چڑیل بن کر بات کریں ، بیہ جو تھم ہے کہ بات میں نرمی نداختیار کریں اس کا مطلب بیہ ہے کہ بات کرتے ہوئے آ واز میں ،حکلف خشونت اور تختی کا لہجہ پیدا کریں۔

#### لطيفه:

ایک لطیفہ یاد آگیا ایک بارصادق آبادر بلوے اسٹیشن پرایک ایجھے دین دارمولوی صاحب پلیٹ فارم پرکسی سواری کو لینے یا چھوڑنے آئے ہوئے تھے، ریل کے ڈبہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ برقع پہنے بیٹھی ہے مگر نقاب او پر کرکے لوگوں کوجلوے دکھار ہی ہے، مولوی صاحب اس کے یاس گئے، کہنے لگے:

> ''بی بی! آپ کوسردی گلتی ہے۔'' دہ بولی۔۔۔۔۔۔۔۔۔''نہیں۔''

نیکن مولوی صاحب اصرارے کہنے گئے: "دنبیں نبیس بی بی سردی گئی ہوگی۔"

مولوی صاحب بوڑھے تھے،عورت بولی.....'' بابا! کیابات ہے؟'' مولوی صاحب نے کہا:

"بات یہ ہے کہ اگر آپ کامقصود پردہ ہوتا تو چبرہ پر نقاب ہوتا، لیکن آپ نے نقاب اُلٹا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مردی لگ رہی ہے اس لیے برقع پہن رکھاہے، پردہ آپ کامقصد نہیں۔"

یہاں مغربی ملکوں میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ عور تنیں کوٹ پہن کر جو یا ہر تکلتی ہیں تو

سردی کی وجہ ہے ور نہ پر دہ ور دہ تو اس میں ہوتانہیں۔

ایک بارمشہور نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ پر حاضر ہوئے اس وقت اُمہات المؤمنین میں سے حضرت اُم سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوعنہ ن اندرموجود تھیں ، صحابی نے اندر آنے کی اجازت جا ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیبیوں کو حکم فر ما یا کہ ان سے پردہ کرلیں ۔ حضرت اُمسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ کر کیا معنی ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

افعميا وان انتما.

''کیاتم بھی اندھی ہو؟''

المستماليصرانه؟ (احمرابوداؤد، ترغري)

د ، کیاتم انہیں نہیں دیکھر ہی ہو۔''

وہاں تو پردہ کا اتنا اہتمام ہور ہاہے کہ کسی نابینا اور معذور مرد پر بھی عورت کی نظر نہ پڑے اور یہاں اتن چھوٹ کہ کوٹ پہن لیا تو بس پردہ ہوگیا۔ شیطان بھی بہت بڑا شریر ہاں نے اپنے بندول کوایک میسبق بھی پڑھار کھا ہے:

'' چچازاد، پھوپھی زاد، مامول زاد، خالدزاد سے کوئی پردہ نہیں یہ تو بھائی میں، بھائی سے کیا پردہ؟ اور بھلا دیور سے بھی پردہ ہوسکتا ہے؟ وہ تو گلے کا زیور ہے۔''

'' و پور'' ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں'' دوسرا شوہر''۔ ایک بھائی کی شادی ہوجائے تو سب بھائیوں کے مزے ہوجاتے ہیں اور بیگم صاحبہ بھی خوش کہ ایک تیرے کئی شکار۔

'' ہلدی گلی نہ پھٹری اور رنگ بھی چو کھا۔''

کس س بات کارونارویا جائے یہاں تو آوے کا آوائی گرا ہوا ہے۔ دیور، جیٹھ،
نندوئی، بہنوئی، چیازاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھا، خالو، شوہر کا چیا، شوہر
کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا خالو، شوہر کا بھیجا، شوہر کا بھانجا، تقریباً وہ تمام قریبی
رشتہ دارجن سے پردہ فرض ہے، ان کے بارے میں یہ بجھ رکھا ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے
بی بیں ان سے کیا خطرہ؟

آ عندلیب مل کے کریں آہ وزاریاں تو چلائے ہائے گل میں پُکاروں ہائے دِل ہے دِل ہے بردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں اکبر زمیں میں غیرت ِ توی ہے گڑ گیا ہوا ہوا جو ان ہے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے گئیں کہ عقل یہ مردوں کی پڑ گیا

اگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذرہ عطاء فرمادیں تو دماغ میں عقل بھی آجاتی ہے، یاد رکھیے! وِل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دماغ میں عقل دونوں چیزیں لازم وملزوم ہیں،اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وِل تعالیٰ کی محبت ہے وِل

خالى بنولاز ما دماغ بمى عقل سے خالى موكار

حضرت رومی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ جس دِل میں الله تعالی کی محبت نہیں اس کے د ماغ میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ، بلکہ لید بھری ہوئی ہے گو ہر بھرا ہوا ہے ، اسی لیداور محو ہر کوعقل سمجے بیٹھا ہے۔

ان بورين لوكول كى يەنطق:

" پچازاد، پیوپیمی زاد، مامول زاد، خالدزاد بهائی بین ان سے پرده کی کیا حاجت؟"

یہ جادو کی ڈبیہ ہے، یہ سارے ذائہ کی تو بھائی ہیں ان سے پردہ کی کوئی ضرورت نہیں، کی نہیں میکن ضرورت پڑنے پرانبی بھائیوں سے شادی بھی کرلتی ہیں، اگر یہ بھائی تھا تو شادی کیسے جائز ہوگئی؟ بیہ جادو کی ڈبیہ ہے ایک طرف دیکھوتو دونوں بھائی بہن ہیں، گر پہلٹ کر دوسری طرف دیکھوتو دونوں میاں ہوی ہیں۔ بیک کرشمہ دوکار! اللہ تعالی کی محبت سے جو دِل خالی ہوتا ہے حصل تو اس میں ہوتی بی نہیں اس کی مت ماردی جاتی ہے، ہاں اگر دِل میں اللہ تعالی کی محبت آ جائے تو عقل بھی لوٹ آتی ہے اللہ تعالی دیکھیری فرماتے ہیں۔

ڈاڑھی رکھنے والے فوجی کا قصہ سٹایا تھا اب پردہ کے معاملہ میں بھی ایک باہمت خاتون کا قصہ سُن کیجیے۔

انگریزی کی پروفیسراورشری پرده:

ایک کالج میں انگریزی کی اُستاد نے میراوعظا''شرقی پردو'' پڑھ کر کمل پردہ کرلیااور مجھے خطالکھا:

"میں نے وعظ" شری پردہ" پڑھا جس کا اتنااثر ہوا کہ میں نے ممل پردہ کرلیا، جب کالج مئی تو برقع اوڑھ کرگئی (وہ نمر قع یہاں لندن والوں جیسا

فیشنی بُر قع نہیں تھا بلکہ مسلمانوں والا بُر قع تھا جس میں چرہ جیب جاتا ہے) کالج میں داخل ہوئی تو سامنے ہے اس شعبہ کی''ہیڈ'' مل گئیں، وہ برقع و کھے کرانگاش میں کہنے گئیں:

" آپ کا دِ ماغ خراب ہوگیا ہے۔"

میں نے جواب میں کہا:

"دِ ماغ تو پہلے خراب تھااب تو ٹھیک ہو گیا ہے۔"

واقعۃ اللہ تعالیٰ کے نافر مان کا دِ ماغ خراب ہوجاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آجاتی ہے۔ یا اللہ! سب میں آجاتی ہے دو رنگل جاتا ہے اور دِ ماغ تھیک ہوجاتا ہے۔ یا اللہ! سب مسلمانوں کے دِ ماغ ٹھیک کردے۔

اس باہمت خاتون کی ہمت و کیھ کرکارلج کے دوسرے کی شعبوں کی اُستادوں نے بھی پردہ شروع کرویا، اپنی شاگر دلڑکیوں کو بھی چادریں اوڑ ھادیں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کالج کی مسموم فضاء میں رہنے والی خاتون کوشری پردہ کی توفیق عطاء فرمائی پھر ''بیڈ'' کی مخالفت اور طخز و تشنیع کے باوجودان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آتی بلکہ رو بروجواب دے کراس کا منہ بند کرتی ہیں اور ہمت واستقامت دکھا کردوسری بہت ی خوا تین کے لیے بے مثال نمونہ پیش کرتی ہیں۔ ان کود کھے کروہ بھی پردہ شروع کردی ہیں، اللہ تعالیٰ الی ہمت اور ثابت قدمی سب مسلمانوں کو نصیب فرمادیں۔ کردی ہیں، اللہ تعالیٰ الی ہمت اور ثابت قدمی سب مسلمانوں کو نصیب فرمادیں۔ پردہ کے بارے میں میری دو کتابیں ہیں، ایک مطبوع وعظ ہے''شرقی پردہ' اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ہے بے شار خاندانوں کو بے حیائی کے عذاب اور دنیا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ہے بے شار خاندانوں کو بے حیائی کے عذاب اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچالیا۔ اپنی رحمت سے قبول فرما کیں اور صدقہ کار بیرینا کیں۔ دوسری تصنیف ہے' کیردہ شری'۔

اس وفت توجس نے بہت مختصر سابیان کیا ہے تفصیل ان کتابوں میں دیکھیں۔

## ٣-مردول كاشخنے ڈھانكنا:

یه مرض بھی بہت عام ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس پرجہنم کی وعید سنائی ہے:

ما اسفل من الكعبين من الازار في النار (بخارى)

میر گناہ بھی عورتوں ہے مشابہت اورنسوانیت کے شوق ورغبت سے کیا جاتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے مرو بنایا مگران کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کا بیو بال پڑگیا ہے کہ انہیں عورتیں بننے کا شوق ہے ، ایسے مردوں پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے:

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالوجال. (بخارى)

## ۴-تصوري کالعنت:

تصویر کی حرمت اور اس پر بہت سخت وعیدوں کے بارے میں حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ صرف ایک کتاب صحیح بخاری میں اس پر مستقل دس باب ہیں جن میں سے اس وقت صرف چند حدیثیں نقل کرتا ہوں:

عن وهب السوائى رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربوا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصوّر. (رواه الامام البخارى رحم الله تعالى)

" رسول ائلد عليه وسلم في سود كهاف والي پر ، كھلاف والي پر ، جسم كود في والى پر ، جسم كود في والى پر ، ورتصور ساز پر لعنت فر مائى ."

قال عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عداباً عندالله المصورون. "قيامت كروزسب سي زياوة تخت ترين عذاب تصوير سازول كوبوگا-" قال ابوهريرة رضى الله تعالىٰ عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه ومسلم يقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة الحديث.

''اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جوممل خالقیت میں میرا مقابلہ کرنے لگا، یہ لوگ ایک دانہ یاایک ذرہ تو پیدا کر کے دکھا ئیں۔''

قالت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه من سفر وقد سترت بقرام لى على سهوة لى فيه تسماليل، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال اشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.

"خضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين: رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك سفر عن تشريف لائ مين في طاق پرتصوير دار پرده لنكايا بهوا تها، آپ صلى الله عليه وسلم في جب اسد ديكها تو پهاژ ديا اور فرمايا روز قيامت سخت ترين عذاب ان لوگول كو بهوگا جوصفت خالقيت مين الله تعالى كي نقل اتارت بن عذاب ان لوگول كو بهوگا جوصفت خالفيت مين الله تعالى كي نقل اتارت بن عنداب ان لوگول كو بهوگا جو صفت خالفيت مين الله تعالى كي نقل اتارت بن عنداب ان لوگول كو به وگا جو صفت خالفيت مين الله تعالى كي نقل اتارت بن عنداب ان لوگول كو به وگا جو صفت خالفيت مين الله تعالى كي نقل اتارت بن عنداب ان لوگول كو به وگا جو صفت خالفيت مين الله تعالى كي نقل اتارت بن عنداب ان لوگول كو به وگا جو صفت خالفيت مين الله تعالى كي نقل ا

عن ابى طلحة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملئكة بيتا فيه كلب ولاتصاوير.

" بحراكم مين كتا ياتصور بهواس مين رحمت كفر شيخ واخل بين بوت." عن عائشه رضى الله تعالى عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت اتوب الى الله مما اذنبت. قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها، فقال ان اصحاب هذه الصور " حضرت عائشرض الله تعالى عنها فرياتى بين: بين في تصوير دارتكي فريدا تو آپ صلى الله عليه وسلم دروازه پر زك گئے ، اندرتشريف ندلائ مين ارگاه عرض كيا: محص سے كيا خطا سرزو ہوئى ؟ بين اپن گناه سے الله تعالى كى بارگاه مين توب كرتى ہوں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: يه تكي كيسا ہے؟ بين نے عرض كيا: اس مقصد سے ليا ہے كه آپ اس پر بيٹيس اور اس سے تكيه كائميں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: روز قيامت ان تصوير سازوں كو عذاب ہوگا اور ان سے كہا جائے گاك اپن تخلوت تصاویر كوزنده كردكھا و، اور بلا شبه فرشتے ایسے مكان مين واض نہيں ہوتے جس مين تصوير ين ہوں ۔ " بلا شبه فرشتے ایسے مكان مين واض نہيں ہوتے جس مين تصوير ين ہوں ۔ " بلا شبه فرشتے ایسے مكان مين واض نہيں ہوتے جس مين تصوير ين ہوں ۔ " عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال مسمعت محمداً صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة فى الدنيا كلف صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة فى الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.

'' آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس مخص نے وُنیا میں تصویر بنائی اے روزِ قیامت مجبور کیا جائے گا کہ اس میں روح پھو نکے لیکن وہ ایسانہ کر سکے گا۔''

نەروح كچىوك سكے گانە بى عذاب مىن تخفيف ہوگى \_

عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال وعدالنبى صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبى صلى الله عليه وسلم فلقيه فسك الله عليه وسلم فلقيه فشكا السه ما وجد فقال له انا لاندخل بيتا فيه صورة ولاكلب.

'' حضرت جریل علیه السلام نے آپ سلی الله علیه وسلم سے ملاقات کا وعدہ کیا گروفت پر نہ آئے ، بیر بات آپ سلی الله علیہ وسلم پر گرال گزری ، کیک جب آپ سلی الله علیہ وسلم دولت کدہ سے باہر تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام لل سے ، آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان سے اپنے رنج وزحمت انظار کا شکوی فرمایا ، اس پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا ، اس پر وسے یہ ، اس میں داخل نہیں ہوتے ۔''

آپ سلی الله علیه وسلم کی لاعِلمی میں بید دونوں چیزیں اس وقت گھر میں آگئی تھیں، جبریل علیہ السلام نے بتایا تو آپ نے ان کوہٹوا دیا۔

یہ وعیدیں ہر شم کی تصویر سے متعلق ہیں خواہ وہ بڑی ہویا چھوٹی ، کپڑے ، کاغذ پر بنائی جائے یا درود بوار پر ، سکے پرنقش کی جائے یا نوٹوں پر چھاپی جائے ، سہر کیف یہ احادیث میں مذکورہ وعیدوں کا مصداق اور حرام ہے۔

جہاں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جاتے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے آئے گی؟

## حضرت شاه محمد اساعيل شهيدر حمد الله تعالى:

حضرت شاہ محمد اساعیل شہیدر حمد اللہ تعالیٰ کے بچپن کا قصہ ہے کہ کوئی خادم آپ کو افعات نے ہے ہوگی؟ بالکل کمن بچ بی تھے کیکن گھر کے پاکیزہ ماحول اور بروں کی تربیت کا اثر دیکھیے ،سامنے ایک شخص آگیا جو ہاتھ میں کتا گیے جارہا تھا،معصوم بچ نے اسے ٹوکا کہ بیکتا کیوں لیے پھرتے ہو؟ یہاں من کتا لیے جارہا تھا،معصوم بچ نے اسے ٹوکا کہ بیکتا کیوں لیے پھرتے ہو؟ یہاں (مغربی ممالک میں) تو ہر طرف کتے بی کتے نظر آتے ہیں،کتوں کا راج ہے،اس لیے رحمت کے کسی فرشتے کا کہیں گزر بھی نہ ہوتا ہوگا، جدھر نظر اُٹھاؤیوں لگتا ہے کہ یہاں رحمت کے کسی فرشتے کا کہیں گزر بھی نہ ہوتا ہوگا، جدھر نظر اُٹھاؤیوں لگتا ہے کہ یہاں

ال پرایک قصہ یاد آیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے کوئی مرید فرگ شرکار کے لایا، حضرت کی خدمت میں چیش کیا، اتفاق سے پاس ایک شیعہ بھی بیٹھا تھا ایک کتا وہاں سے گزرا، فرگوش کے قریب آ کرڈر کے مارے ویجھے کوہٹ کیا، شیعہ فد بہب میں چونکہ فرگوش حرام ہے اس لیے شیعہ نے چوٹ کی، بولامولانا! آپ وہ چیز کھاتے ہیں جے کتا بھی نہ کھائے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی نفتہ جو اب میں کوئی نئی بات کرنے کی بجائے ای رفعائی نے بھی نفتہ جو اب میں کوئی نئی بات کرنے کی بجائے ای رافعی کا جملہ دُہرادیا، فرمایا ہاں! درست کہتے ہو کہ اسے ہم بی کھاتے ہیں کے نہیں ماتے ہیں کے نہیں کھاتے ہیں کے نہیں کھاتے ہیں کے نہیں کھاتے ہیں گئی ہائے۔

شاہ شہیدر حمد انڈرتعالی نے اس سے فرمایا یہ کتا کیوں پالا ہے؟ وہ بولا اس میں کون سام کناہ ہے؟ معزت شاہ صاحب نے حدیث سنائی:

''رسولانڈ سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے جہاں کتا ہود ہاں فرشتہ نہیں آتا۔'' رحمت کالفظ نہیں کہا صرف فرشتہ کہا ، بعض احادیث میں بھی ابیا ہی آیا ہے کیکن مراد رحمت کے فرشتے ہیں ، وہ احمق بولا:

"ای لیے توبیر کمایالا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نہ بھی فرشتہ آئے گاندیں مروں گا۔"

اس شیطان کے بندے نے اپنے خیال میں بڑا مدلل اور مسکت جواب دیا کہ فرشتہ کم کی آئے گائی بیں تو مروں گا کیے؟ لیکن معصوم بچے کا جواب بھی سنے، بات ہے کہ ول میں اللہ کی تجی محبت ہوتو کمسنی میں بھی عقل کامل ہوتی ہے اور گنا ہوں کی تحوست سے بڑوں کی عقل برجمی بردہ بڑجا تا ہے، شاہ صاحب نے فرمایا:

"اگریمی بات ہے تو ایک دن اس کتے کو بھی تو مرنا ہے، بس جوفرشتداس کتے کی جان نکالے گا تیری جان بھی وہی نکالے گا کو یا تو کتے کی موت مرے گا۔"

# مخشتی د یکھنے کا شوق:

ایک بارایک شخص کے مکان میں جانے کا اتفاق ہوا، ویسے تو میرامعمول ہے کہ کسی بھی مکان میں داخل ہونے سے پہلے ہیں کے چاروں طرف نظر دوڑ الیتا ہوں کہیں اس میں الی چیز تو نہیں رکھی جواللہ تعالی کے عذاب اوراس کی لعنت کا سبب ہوا گرا لیک چیز ہو تو پہلے اس کو ہٹوا دیتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں لیکن اس مکان میں جاتے ہوئے یہ خیال نہ رہا، مکان میں جاتے ہوئے یہ خیال نہ رہا، مکان میں جیٹھتے ہی ایک جانب تصویریں لکھی ہوئی نظر آئیس دوسری جانب بیت اللہ کا نشہ الٹکا ہوا ہے، میں نے صاحب مکان سے کہا:

'' آپ سنتی دیکھنے کے شوقین معلوم ہوتے ہیں۔'' وہ بولے:.......' مجھے تو ایسا کوئی شوق نہیں۔''

مس نے کہا:

'' ''نہیں نہیں! آپ تو ہوئے شوقین معلوم ہوتے ہیں۔''

جب میں نے کی باریہ بات دہرائی اور وہ بھی انکاری کرتے رہاؤی نے کہا:
''دیکھیے ایک طرف تو آپ نے لعنت اور عذاب کے فرشتوں کو دعوت دے
رکھی ہے، مگر دوسری جانب رحمت کے فرشتے بھی بلار کھے ہیں، معلوم ہوتا
ہے فرشتوں کو لڑا کرکشتی دیکھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں۔''

انہوں نے تصویری ہٹادیں، یہ بات تو ہیں نے انہیں سمجھانے کے انداز ہیں کہد دی ورز حقیقت تو یہ ہے کہ جہال خوور جمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس تشریف فرما ہوں وہاں بھی جبر بل علیہ السلام وعدہ کے باوجو ذہیں آتے تو ایس جگہ رحمت کے فرمشتے کیوں کرآئی میں مے؟ خواہ بیت اللہ کے بزاروں نقشے ہی لٹکالیں اس سے پھر نیس موتا، اُصول تو یہ ہے کہ جس جگہ جان دار کی صرف ایک تصویر ہوگی وہاں بھی رحمت کا کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، یہ تھی لڑانے وائی بات یونمی مزاح میں کہددی، یہ حقیقت نہیں۔ فرشتہ نہیں آئے گا، یہ تحقیقت نہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم تورحمة للعالمين جين جب رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كرموت بهوت بهوئ جير موت اس ليے كه كتے كا ايك بچه غير شعورى طور پرمكان بين تحس آيا تو خودسوچے جهاں پورامكان بى تصويروں سے اٹا ہوا ہو لعنت كى ايس بحرمار ہو و بال رحمت كے كسى فرشته كاگز ركيوں كر ہوگا؟

## جهالت كاوبال:

بہت ہے مسلمانوں کو یہ پتائی نہیں کہ بینصور کتنی بڑی لعنت ہے، ایک فوٹو گرافر میرے پاس آئے اور کہنے گئے:

"جھے تو علم بی نہ تھا کہ بیا تنابرا گناہ ہے جی تو اس کار وبار کو جائز جھتا تھا لیکن آج آپ کے بتانے پر پتا چلا کہ بیرام ہے جھے کیا پر ی کہ اتنابرا گناہ این سرلوں؟ جھے تو مزدوری کرنا ہے، مزدوری کرکے این بیوی بچوں کا پیٹ برلوں؟ جھے تو مزدوری کرنا ہے، مزدوری کرکے این بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے جب مقعد محنت ومشقت اور حردوری بی ہے تو حرام کی مزدوری کیوں کروں؟ ایس کی مزدوری کیوں ڈالوں؟ اس کی بیٹ بیس حرام کیوں ڈالوں؟ اس کی بیائے بیس مطال کی مزدوری کیوں نہ کرلوں؟"

میقصد میں نے اس لیے بتادیا کہ بے چارے وام میں اب تک کی لوگوں کو علم بی اب تک کی لوگوں کو علم بی خبیں کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا شکار ہیں؟ اگر گناہوں سے متعلق ان کو مناسب انداز ہے وعیدیں سنائی جا کیں تو اس طریقے سے وہ راہِ راست پرآ سکتے ہیں۔
تصویر کی حرمت کے دلائل پر ہیں نے ایک مستقل مفصل رسال کھوایا ہے۔

## ئى وى كى لعنت:

سین وی کی احنت جوآج کمر کمر پھیل گئے ہے میں اسے ''ٹی بیا'' کا نام دیتا ہوں میں فر کی بیٹی وی کی احنت جوآج کمر کمر پھیل گئے ہے میں اسے ''ٹی بی ' کی بیان کے لیے وی نہیں حقیقت میں ''ٹی بی ' ہے،جسم وجان کے لیے بھی ٹی بی، دین وایمان کے لیے بھی ٹی بی، وُنیا وا خرت دونوں تباہ۔

خَسِرَ اللَّانَيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسُرِانُ الْمُبِيُّنُ. (١٢-١١) اس'' ٹی لی'' کے نقصان تو بے شار ہیں ،اس معاشرہ میں رونما ہونے والے لا تعداد واقعات اس کے شاہد ہیں۔ میں مختصراً دوقصے بتا تا ہوں جومیرے سامنے گز رے۔

لز کی اندهی ہوگئی:

جب میں نے چشمہ بنوایا تو آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس معاینہ کروانے گیا۔ علاء كوا بني صحت كا بالحضوص آئكھوں كا خاص خيال ركھنا جا ہے، ايك عالم اور مفتى كى نظرتو بہت قیمتی چیز ہے،اس میں ذرائ غفلت بھی بہت نقصان دِہ ثابت ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اس دوران کچھلوگ ایک چھوٹی سی لڑکی لے آئے ۹،۸ سال کی عمر ہوگی ، ڈاکٹر نے اس کا بھی معاینہ کیااور بتایا:

'' پیتی وی د مکیرد مکی کراندهی مور بی ہے اگراب بھی ٹی وی د مجھنا بندند کیا تو مَمَل طور براندھی ہوجائے گی۔''

### سأئنس كافيصله:

یہ تو میرے سامنے کی بات ہے اس سے پہلے ایک سائنس دان کامضمون بھی میں نے خود پڑھا کہ ٹی وی اگرایک کمرے میں چل رہا ہوتو اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی صحت بربھی اس کا اثر پڑتا ہے،اس کمرے کا تو کیا کہنا دوسرے كمرے تك بھى اس كااثر جاتا ہے۔

# دِ ماغ کی رَگ میمث گئی:

ایک شخص نے بتایا کہ ان کے خاندان میں ایک لڑی کے دماغ کی رگ میت تی، أمراض و ماغ کے ماہراوراسپیشلٹ ڈاکٹر نے معاینہ کرے بتایا: ''لڑی کی بیرگ ٹی وی دیکھنے ہے پھٹی ہے۔''

جس کے دماغ کی رگ ہی مجھٹ گئی اس کے زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتالا کی کی جان ہے کرہی چھوڑی۔خودسوج لیجے کہ''ٹی بی'' ہے یانہیں؟ دوسرے بہت سے گنا ہوں کی طرح''ٹی بی' سے متعلق بھی نفس وشیطان نے لوگوں کو تجیب مجیب بیاں پڑھارکھی ہیں، جیسے بردہ سے متعلق لوگوں کی باتیں بتا چکا ہوں:

'' یردہ بہت ضروری ہےاس کی اہمیت ہے اٹکارنہیں، مگر ہے فقط دُور کے رشتہ داروں سے قریبی لوگوں سے كوئی مجاب نہيں ،كوئی شرم نہيں ۔'' ئی بی سے متعلق بھی بعض ' بظاہر سمجھ دار' ، قشم کے لوگ بھی بیہ بحث چھیٹر دیتے ہیں : "اس میں نقصان تو واقعۃ ہے لیکن اگر دیکھنے والا احتیاط ہے کام لے، گانے نہ سنے ،عورتوں کی تصویریں نہ دیکھے ،اور بھی کسی تتم کافخش پروگرام نہ د کھے اور زیادہ دریمی ندد کھے، اپنی صحت کا خیال رکھے تو ان شرطوں ہے و کھنے میں کوئی مضایقہ نہیں، بلکہ فائدے ہیں، بہت ی معلومات ملتی ہیں۔" ان اوگوں سے متعلق ' بظا مرسمجھ دار' کا لفظ میں نے استعال کیا ہے بباطن بدیے سمجھ اور کورعقل ہیں، اگر واقعۃ سمجھ دار اور عاقل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے باز آ جاتے،اس کے لیے ایسے چور دروازے نہ کھولتے،ان کی اس لا حاصل تقریر کا خلاصہ یہ کہ ' ٹی ٹی' ویکھتے رہو مگر احتیاط ہے، حالاتکہ بیسراسر غلط اور مہلک نظریہ ہے،خود مشاہدات اس کی تکذیب کررہے ہیں، ہراروں لا کھوں''ٹی وی پرستاروں'' میں بھی کوئی اس کی مابندی نہیں کرتا، بلکہ خود میلوگ بھی جواحتیاط کا درس دیتے ہیں ایسی احتیاط نہیں کرتے ، اور کربھی نہیں سکتے۔ آخر کریں سے بھی کیوں کر؟ مثلاً انہوں نے درس وے دے کرلوگوں کو قائل کرلیا کہ روزانہ ایک گھنٹہ سے زیادہ'' ٹی وی'' دیکھنا سخت نقصان دہ ہےلوگوں نے بھی ان سے اتفاق کرلیا اورا حتیا ط کا وعدہ کرلیا ،مگراس کے بعد بى ايك أى وى دُرامه شروع مو كياجومسلس تين تحفظ چانا بي و بنايءَ:

"ان سے احتیاط کا وعدہ کرنے والوں میں کون سااحتی ہے جو درمیان سے

ۋرامەچھوڑ كرأ تھ جائے۔"

بیلوگ خودبھی اُٹھنا گوارانہ کریں گے ہو بیصرف کہنے کی باتیں ہیں ورنہ حقیقت بیہ

'' جس محص کو بھی اس ٹی بی کی اس پڑگئی وہ جان لے کر بی چھوڑ ہے گی۔' تجربہ بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ اس متم کی حدود وقیود کی کو نگ محص بھی رعایت نہیں رکھتا، آپ نے کسی چیز کی اجازت دی مگر دس شرطوں کے ساتھ، تو عوام صرف اجازت کا لفظ یاد کرلیس کے بلکہ لیے باندھ لیس کے اور شرطیں سب کی سب اُڑا دیں ہے، کوئی ایک مخص بھی کسی ایک شرط کی بھی رعایت نہ کرے گا، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنا ہے تو اس کی بغاوت سے باز آ جائے تو بہ کر لیجے اس متم کی واہمیات تقریر سے ممرا ہی ہی تھیلے گی نافر مانیوں میں کوئی کی نہ آئے گی۔

## ايك مريدني كاقصه:

گانا بچانا اور نی وی کے دوسرے گناہوں میں ابتلاء ہوگا، جینے لوگوں کی صحت کا دیوالیہ فكے كا ، اندھے ہوں گے ، د ماغ كى ركيس بيش كى ، بھران مريضوں سے بيہ متعدى مرض جہاں جہاں تک نسل درنسل منتقل ہوگا، یہ گناہوں کے سارے انبار اس مخف کے سربھی ڈال دیئے جائمیں گے، جوٹی وی ہے متعلق اس تتم کی تقریر کر کے لوگوں کواس گناہ کی

دعوت دےرہاہے۔

آخر میں پھرسن کیجے کہ عوام اس تتم کی شرطوں کو خاطر میں نہیں لاتے آپ کسی چیز کی مشروط اجازت دیں، تا کید کے ساتھ دس شرطیں بیان کردیں، دس چھوڑ کرسوشرطیں لگادیں مگر کوئی شخص بھی ان شرطوں کی رعایت نہ کرے گا،بس اتنا یا در کھیں گے کہ فلا ں مولوی صاحب نے اس کام کی اجازت دے دی ہے، اس''ٹی بی'' کی بیاری ہے خود بجیں اور دوسروں کوبھی بیجا کمیں ،اس معاملہ میں ذرہ بھر لیک یا نرمی روانہ رکھیں۔

بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے ہے تو ہے کی تو فیق مل جاتی ہےتو وہ اس نجاست کو چے ویتے ہیں یا کسی کو ہدید دے دیتے ہیں ،خوب سجھ لیس کہ ابیا کرنا ہرگز جائز نہیں ،اس مجسمہ نعجاست سے ملنے والی رقم مجمی حرام ہے، دنیا وآخرت کو تباہ کرنے والے اس شیطان کا علاج صرف یہی ہے کہ اسے تباہ کر دیا جائے ، بہتریہ ے کہ اعلان کر کے بہت بڑے مجمع میں اس" بڑے شیطان" کو سنگسار کیا جائے پھر مار مار کرتہس نہس کر دیا جائے ،اللہ کے بہت ہے بندے یہ جہاد کر کے دوسروں کو بھی سبق دے رہے ہیں، تو ڑنے کے بعداس کی میت کوجلاتے بھی ہیں، اللہ تعالی اپنی رحمت ہے سب مسلمانوں کوعبرت کی آنکھ عطاء فرمائمیں۔

ٹی وی کے دینوی واُخروی مغاسد کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے میرارسالہ''ٹی وی کاز ہر'' دیکھیں۔

#### گانابجانا:

گانے بجانے اور سننے کے بارے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

الغناء رقية الزنا (الكثف الالبي)

''گاناز نا کامنتر ہے۔''

یدایک گناہ بیں بلکہ کی گناہوں کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی حرمت بیان فرمائی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت سخت وعیدیں سائی ہیں جن کی تفصیل میرے رسالہ ' گانے بجانے کی حرمت' میں ہے۔

### سُو وکی لعنت:

سیجی بہت بڑی بغاوت ہے، سودی لین دین بینک کے ذریعہ ہویا انشورنس کمپنی کے ذریعہ ہوں یا جدید، سب کی کے ذریعہ سودکھانے کھلانے کی جتنی صور تیس بیں خواہ وہ قدیم ہوں یا جدید، سب کی سب قطعی حرام ہیں۔ جولوگ اس گناہ میں براہ راست ملوث ہیں یا کسی بھی ورجہ میں اس میں دخیل ہیں ان سب کے لیے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ جنگ میں دخیل ہیں ان سب کے لیے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ جنگ ہیں معمولی انداز سے نہیں بلکہ ایسا ناصحانہ ومشفقانہ انداز اختیار فر مایا کہ اگر کسی دل میں ذرا بھی ایمانی رمتی اور اسلامی غیرت ہوتو وہ اس حرام خوری سے باز آجائے۔ چنانچے فر مایا:

يئاً يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِىَ مِنَ الرِّبَوْا إِنْ كُنتُمُ مُومِنِيُنَ ٥ فَإِنْ كُمُ تَفُعَلُوا فَأَذَنُوا بِيحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٢-٩٠٢٧٨-٢)

اس مقام میں پانچ مختلف انداز اختیار فرمائے۔

محبت كالْجَكْشن، يَاآتِهَا اللَّذِينَ المَنُوا.

لعنی اگرایمان دار ہو بحبت کا دعویٰ کرتے ہوتو آھے ندکور تھم برعمل کرتا پڑے گا۔

🕜 حبيه الله الله.

یعنی اگر دعوائے ایمان میں کیجھنقص ہے تو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈروتو اِن شاء اللہ تھم بڑمل آسان ہوجائے گا۔

🕝 تَحْم، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا.

مُودِخوری سے توبد کرلو۔

ان كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
 ان كُنتُم مُؤْمِنِينَ.

تحكم كوآسان كرنے كے لياك بار پھريہ بات سوچ لوكتم نے ايمان كادعوىٰ كيا ہے۔

وَمَكَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

اگر کسی طرح بھی تمہاری کھو پڑی میں بات نہیں اُتر تی تو اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سُن لو۔

یوں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ہوئے ہے ہوئے گناہ پراعلان جنگ نہیں فرمایا، جنگ تو حربی کا فرسے ہوتی ہے، مسلمان سے نہیں ہوتی، کیکن اللہ تعالیٰ نے سُو دخور مسلمانوں سے بھی وہی اعلان فرمایا جوحربی کا فروں کے لیے ہے کہ اس گناہ سے بازآ جاؤ، سُو دکھانا چیوڑ دو، ہمارے بندے بن جاؤ، ورندآ خرت کا وبال تو ہے ہی دنیا ہیں بھی تہہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا صاف صاف اعلان جنگ ہے، بازنہیں آتے تو تمہاری گردنیں اڑادی جائیں گی، اللہ کی زمین کوتمہارے تا پاک وجود سے یاک کردیا جائے گا۔

یہ تو تھا قرآن کا اعلان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: ''نو د کا ایک درہم چھتیں زتا ہے بدتر ہے۔' (احمہ ، طبر انی ، کبیر واَ وسط) ایک دَ رہم ساڑھے تین گرام چا ندی کا ہوتا ہے اور فر مایا: ''سود میں تہتر خرابیاں ہیں ان میں چھوٹی ہے چھوٹی خرابی ایسی ہے جیسے کوئی ا پنی گی ماں ہے بدکاری کرے۔' (حاکم علیٰ شوط الصحیحین) آج کل صرف اتنائی نہیں کہاس گناہ کی ہرطرف گرم بازاری ہےاس ہے بھی بڑھ کریہ کہاں لعنت کو باعث عزت وافتخار مجھا جاتا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں: ''جار الا ایدا مارڈا کی منبھ میں''

"ماراابا، مارابیٹا بینک منیجرہے۔''

یہ تواہیے ہی ہے جیسے کی لوگ گندگی کھانے میں مقابلہ شروع کردیں ، جوسب سے زیادہ کھا جائے وہ فخر ہے گردَن اٹھا کراعلان کرے :

"میں استے کلو پاخانہ کھا گیا ہوں ،اس مقابلہ میں سب کو مات دیے گیا ہوں۔"
مثال تو بھو تڈی کی ہے گر ہے سودخوروں کے بالکل حسب حال ، پاخانہ بھی نجس ہے
گراس کی نجاست سود ہے کم درجہ کی ہے اور دیکھیے زنا کیما بدترین اور گھناؤنا گناہ ہے گر
سوداس سے بھی چھتیں گنا بڑا گناہ ہے ، اور مال سے زنا کا تو کوئی انسان تصور بھی نہیں
کرسکتا ، سودخوروں کو بیسب کچھ گوارا ہے لیکن بیدا کیک گناہ چھوڑنا کسی صورت گوارا
نہیں۔اللہ تعالیٰ ہی اس قوم کو ہدایت دیں۔

# حرام خوری برو عیدیں

اَلَّذِيُنَ يَا كُلُومُ الرِّبُوا لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ اللَّذِينَ اللَّهُ مَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيطُ فَ الْإِينَ الْهَيْعُ مِفُلُ الرِّبُوا وَالشَّيطُ فَ الْهَيْعُ مِفُلُ الرِّبُوا وَالشَّهُ قَالُوا إِنَّمَا الْهَيْعُ مِفُلُ الرِّبُوا وَاحَدُ خَاءَة هُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَاحَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ اَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيهًا خَلِدُونَ (٢-٢٥٥) النَّارِ هُمُ فِيهًا خَلِدُونَ (٢-٢٥٥)

"جولوگ سود کھاتے ہیں (بعنی لیتے ہیں) نہیں کھڑے ہوں سے (قیامت میں قبروں سے) گرجس طرح کھڑا ہوتا ہے ابیا شخص جس کو شیطان خبطی بنادے لیٹ کر (جیران ومدہوش) بی (سزا) اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا کہ بیج بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تیج کوحلال فرمایا ہے اور سودکو حرام کر دیا ہے، پھر جس مخص کواس کے پاس اُس کے دب کی طرف سے نصیحت پیچی اور وہ باز آگیا تو جو کچھ (حکم آنے ہے) پہلے (لینا) ہو چکا ہے وہ اس کا رہا اور (باطنی) معاملہ اس کا اللہ کے حوالہ رہا اور جو محص پھر عود کر نے تو یہ لوگ جہنم میں جا کیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔' عن جابو رضی اللہ تعالیٰ عنه قال قال رسول الله صلی الله علی الله علی الله علیہ وسلم لا ید خل المجنة لحم نبت من السحت و کل لحم نبت من السحت و کل لحم نبت من السحت کانت النار اولیٰ ہه. (رواہ احمد والداری والیہ قی) ' رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا اللہ علیہ و کو شت حرام سے پیدا ہوا وہ جنت میں نہ جائے گا اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا جہنم کی آگ کا حستی ہے۔''

عن ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايدخل الجنة جسد غذى بالحرام. (رواه البيتى في شعب الايمان)

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه جوجسم حرام سے غذاء دیا گیا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال من اشترىٰ ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلوة مادام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. (رواه احم)

" حضرت ابن عمرض الله تعالى عنهما نے فرمایا كه جس مخص نے دس در ہموں كير اخر بدا حالا نكه ان ميں ايك در ہم حرام تعاتو جب تك بير كير ااس

پررہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ فرمائیں گے، پھراپنے دونوں کا نوں میں انگلیاں داخل کرکے فرمایا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے نہ سُنا ہوتو ہید دنوں کان بہرے ہوجائیں۔''

ابوالطفيل رضى الله تعالى عنه رفعه من كسب مالاً من حرام فاعتق منه ووصل منه رحمه كان ذلك اصرا. للكبير بضعف (جمع الفواكر)

"رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا كه جس شخص نے حرام سے بچھ مال كمایا پھراس سے غلام آزاد كیا اوراس سے صله رحمی كی توبیہ بجائے تواب كے گناہ ہوگا۔"

عن ابسی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال قال رسول الله صلی الله اسری بی علیٰ قوم بطونهم کالبیوت فیها المحیات تریٰ من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء اکلة الربا وفی روایة من امتک. (رواه احمد وابن ماجه) "رسول الله صلی الله علیه و کلم نے فرمایا که میں معراج کی رات ایک ایسے گروه پر گزراجن کے پیٹ مکانول کی طرح (بڑے بڑے) شھاوران کے اندرسانپ بجرے ہوئے تھے جو پیٹ کے باہرے وکھائی ویتے تھے، میں نے کہا اے جریل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہے سود کھائے

عن جابر رضى الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله على الله على عليه و حاليه و الله على الله عليه و سلم اكل الربا وموكله و كاتبه و شاهديه وقال هم سواء. (رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم)

والےلوگ ہیں۔''

" رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے نعنت فرمائي سود كھانے والے بر، كھلانے

والے پر، سود کامعاملہ لکھنے والے پراور سود کے معاملہ کے دونوں کو اہوں پر، اور فرمایا کہ گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔''

عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلالة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه (المعررك 1200)

قال الحاكم رحمه الله تعالىٰ طلما حديث صحيح على شرط الشيخين.

" نی کریم صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا: سود میں تبتر گناه بیں جن بی اونیٰ ترین گناه ایسا ہے جیسے کو کی شخص اپنی مال سے بدکاری کر ہے۔ "
عن عبدالله بن حنظة غسیل الملنكة رضی الله تعالیٰ عنه قال قال دمول الله صلی الله علیه و صلم حرهم دبؤا یا کله الوجل وهو یعلم اشد من ستة و ثلفین زنیة. (رواه احمد والدار تطنی)
" رسول الله صلی الله علیه و کم نے فرمایا سود کا ایک در جم جے کوئی شخص جائے ہوئے کھا تا ہے چھتیس زنا ہے بھی بدتر ہے۔ "

سودے متعلق مزید تفصیل میرے رسالہ'' سودخورے اللہ اور رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا اعلانِ جنگ' میں ہے۔

### غيبت كاعذاب:

غیبت کرنے اور سننے کا مشغلہ بھی ان گناہوں میں سرفہرست ہے جنہیں آج کے مسلمان نے گناہوں کی سرفہرست ہے جنہیں آج کے مسلمان نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے آج بدشتی سے بید گناہ ہماری مجلسوں کا جزولا ینفک بن چکا ہے ،غیبت کے بغیر کو یا مخلیس بے رونق اور پھیکی ہیں اس لیے جہال مجمی دو مختص ال بیٹھیں سے کسی تیسر ہے کی غیبت شروع کر دیں مے ،اور مزے لے لے کر

کریں گے، اس طرف خیال تک نہیں جاتا کان پر جوں تک نہیں ریگتی کہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں، ایک تو علانیہ گناہ دوسرے اس کے گناہ ہونے کا احساس تک نہیں، گناہوں کی فہرست ہے ہی اسے نکال ڈالا، گناہوں پر گناہ کا ارتکاب شم بالا ئے شم! اللہ نقائی کا صاف صاف ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مُر وہ بھائی کا وشت کھار ہا ہے۔ ایک تو کسی عام انسان کا گوشت کھانا کتنا بدترین جرم ہے پھر اپنے سکے بھائی کا گوشت اور وہ بھی مردہ بھائی، ذراتصورتو کیجے کسی کا بھائی مرگیا، ماتم بپاہے گھر بھر میں کہرام مچا ہوا ہے، مگرید درندہ چھری لے کرمردہ بھائی کا گوشت کا ٹ کا شک کا کے شکہ اور مسلسل کھائے جارہا ہے ڈکارتک نہیں لیتا۔ یہ ہے اس گناہ کی حقیقت!

غیبت زناہے بھی بدتر ہے:

رسول التُصلى التُصلى التُدعليه وسلم كاارشاو ب:

الغيبة اشد من الزنا (ويلي)

''غیبت زناہے بھی بدترہے۔''

اگر چہاس روایت کوبعض علماء نے موضوع کہا ہے لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تخریج حدیث دیلمی میں اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسنداً ذکر فر مایا ہے اور بیر وایت اُصولِ شریعت اور عقل کے بھی موافق ہے۔

عقلی لحاظ سے بھی غیبت کے زنا سے بدتر ہونے کی کئی وجوہ ہیں:

نیبت حبِ جاہ کی وجہ ہے ہوتی ہے اور زناحب باہ کی وجہ سے اور حبّ جاہ حبّ اللہ علی مجت اور حبّ جاہ حبّ باہ سے گئ گنا زیادہ مہلک ہے، کیونکہ وہ اسپنے آپ کو ہڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور کھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ کبریائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں: ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلَهُ الْكِبْرِيَّآءُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ. (٣٦-٣٤)

''اور بڑائی تو صرف ای کے لیے ہے آسانوں اور زمین میں۔'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

لا يسدخسل السجمنة احسد في قلبه منقال حية من خودل من كبو (رواه مسلم)

"جنت میں کوئی ایبا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابر کبر ہو۔"

غیبت کرنے والے کی نظر دوسروں کے عیوب پر ہوتی ہے اسے اپنے عیوب کی رف توجہ نہیں رہتی جس کی اپنے عیوب پر رف توجہ نہیں رہتی جس کی اپنے عیوب پر نفرہتی ہے اور ان کی اصلاح کی فکر بی نہیں رہتی جس کھا کا رہتا ہے اور نفرہتی ہے وہ تو ہر وقت ای فکر میں گھا کا رہتا ہے اور وُ وہ باہتا ہے کہ معلوم نہیں کل قیامت میں میرا کیا ہے گا، میرا کیا حال ہوگا؟ اس کے دل میں دور ہے کا خیال تو آبی نہیں سکتا ہے

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب وہنر پڑی اپنی کا ہوں ہے جب کہ نظر رہا تھی کوئی برا نہ رہا تھی رہا

دوسروں کی عیب جوئی کے ایک مریض نے ایک بار حکومت کے عہدہ داروں کے بارے میں بیمصراع بڑھا ع

ہرشاخ پہالو بیفا ہے انجام گلتال کیا ہوگا

ہر مخص سیاسی مبصر بتا بیٹھا ہے، دوسروں کے عیوب پر نظر رہتی ہے، اپنے عیوب کی طرف کوئی توجیس ، میں نے ان سے کہا:

"ا ہے بارے میں بھی بیسوچ لیا کریں کہ میں بھی ایک شاخ کا اُتو ہوں، مجراللہ تعالیٰ سے یوں دعاء کرلیا کریں یا اللہ! میرے حالات تو ہیں اُتو جیسے لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے میرے ان حالات کو اپنے بندول کے حالات بھیے بنادے۔''

ایک دن ہم فتح باغ سے تفری کے بعد واپس آرہے تصرامنے سے ایک گدھا گاڑی آتی دکھائی دی جس میں دوگدھے لگے ہوئے تھے وہ دونوں دور ہی سے زور زور سے چیخنے لگے، میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا:

"به گدھے تو ہمیں بہ بتارہ ہیں کہتم بھی ہماری طرح گدھے بی ہو،اس لیے کہ گدھا عموماً اس وقت رینکتا ہے جب اے کوئی دوسرا گدھا نظر آتا ہے، البذاذ راا بنا محاسبہ اور تو بہ واستغفار کرے انسان بننے کی کوشش کریں۔"

عیبت کے زنا سے بدتر ہونے کی دوسری وجہ رید کہ زنا خفیہ گناہ ہے اور بہت سب کے سامنے علانید کی جا آتی ہے، اور جو گناہ علانید کیا جائے وہ پوشیدہ گناہ ہے۔ یادہ برا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلُّ أُمَّنِي مُعَالِي إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ (صَحِي بَخارى)

"میری بوری امت لائق عنو ہے مگر علائی گناه کرنے والوں کو معاف بیس کیا جائے گا۔"

تا سے توبی امیدی جاسکت ہے، بالفرض توبیک توفیل نہی ہوئی تو کم سے کم اقراری مجرم تو ہے، خود کو گئیگار تو سمجھتا ہے، شایداسی عجز واکمسار اور جرم کے اقرار سے اس کی مغفرت ہوجائے کیکن فیبت سے توبیک امید بہت کم ہے اس کے مغیبت کرنے والاخود کو گئیگار مجھتا ہی نہیں، بلکہ بہت نیک اور پاک وامن سمجھتا ہے۔

زنااوربدکاری کو ہر مخص مُرا بھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے لیے اس کانام بھی سنٹا پیندنبیں کرتا تو غیبت جوزنا ہے بھی بدتر ہے اسے کیوں برانہیں سمجھا جاتا اور اس سے بچنے کا کیوں اہتمام نہیں کیا جاتا؟

## مال کا ڈاکوزیادہ بُراہے یاعزت کا ڈاکو: شرعادعقلا جارچیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔

#### (ايان:

سب کے لیے خواہ جان، عزت اور مال سب کھ قربان کرنا پڑے تو بھی ایمان کی حفاظت فرض ہے۔

#### جان:

دوسرے نمبر برجان کی حفاظت ہے۔ بیعزت اور مال کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔

#### (*ڪِر*نت:

رے نمبر پرعومت کی حفاظت ہے۔عزت کی حفاظت مال کی حفاظت ہے۔ مقدم نے۔

#### ⊙مال:

چو تھے خمبر پہا کر کہیں ال کی حفاظت کا تھم ہے۔

اب سوچیں کے وقت کے مال کونقصان پہنچاتا ہے اسے بہت یُرا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، ڈاکو ہے، نیکن جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کی عزت کو تصان پہنچاتا ہے، مالی نقصان پہنچانے والاتو اس کے مال کا ڈاکو ہے، اور غیبت کرنے اس سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اس کی عزت کا ڈاکو ہے، سوغور کریں کہ مال کا ڈاکوزیادہ ہے یا عزت کا ڈاکو?

غیبت کی حقیقت، اس پر بخت عذاب کی وعیدی، غیبت سے بیخنے کے نسخے، پاسے معاف کروانے کے طریقے، بیسب تفصیل میرے مطبوع وعظ''غیبت پر میں ہے۔

### ى خرت كامفلس:

ایک باررسول الله تعلی الله علیه وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم سے وریافت فرمایا:

«مفلس کون ہے؟"

صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم في عرض كيا:

''جس کے پاس روپیہ پیسانہ ہو۔''

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم في فرمايا:

'' نہیں، میں بتا تا ہوں کہ مفلس کون ہے، قیامت کے روز کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہان کے اعمال نامے نماز ، زکوۃ ، روزہ ، حج ، إشراق عاشت ،صدقہ وخیرات ،غرضیکہ تمام عبادات سے بھرے ہوئے ہول ۔ ، ، کیکن حساب و کتاب کا وفتت شروع ہوگا تو ایک طرف ہے ایک شخفر مَٹرا ہوگا اور کیے گا کہ یا اللہ! اس نے میری حق تلفی کی ہے، اللہ تعالیٰ ای کے عوض میں اس ظالم کی عبادات سے مظلوم کے نامہ اعمال میں داخل فرمادیں گے،اس طرح ایک اور مخص کھڑا ہوگااور کہے گا، یااللہ!اس نے مجھ پرظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس دوسرے مظلوم کے نامہ انتالٰ میں بھی اس ظالم کے اعمال صالحہ سے پچھ داخل فرمادیں گے، اس طرح بہت سے لوگ اینے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے حقوق کواس ظالم کے اعمال اور عبادات سے بورا فرما ئیں گے، یباں تک کہ اس کی تمام عبادات ختم ہوجائیں گی کیکن حقوق کے دعوے ختم نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کواس کے نامہ اعمال میں داخل فرما کیں گے جس کی وجدے و مخص جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہ ہے مفلس۔ ' (رواہ مسلم)

### ہمت بلندکرنے کانسخہ:

اب گناہوں کے اس معاشرہ میں رہتے ہوئے اپنی ہمت بلند کرنے اور گناہوں سے نہنے کے لیے چنداشعار سن لیجے، ہمارے ادارہ کا نام ہے '' دارالا فقاء والارشاد'' اسے '' دارالجو ن' بھی کہا جا تا ہے کیونکہ یہاں پہنچ کرالحمد نند! لوگوں کے دل و د ماغ کی کا یا بلٹ جاتی ہے جو یہاں واخلہ لے لیتا ہے وہ اپنوں سے بے گانہ ہوجا تا ہے، دنیا کی نظروں میں پاگل ہوجا تا ہے، دنیا کے سارے عقلاء اور دانشور اسے پاگل کہہ کر پکارتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں کہ پاگل کہیں کے تجھے دنیا میں رہنا نہیں؟ کیا شادی نہیں کرنی ؟ آخر دنیا میں کسے گزارا کرے گا؟ بلکہ زندہ کیسے رہے گا؟ اگر دنیا میں رہنا ہیں رہنا ہی حربیا کر دونیا میں سے، ویرا دری سے، رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بندوں سے ل جل کر رہو، سب سے جوڑ پیدا کر و، ورنداس معاشرہ میں تہماراز ندہ رہنائی محال ہے۔

افسوس! آج کل کے بورین مسلمان کاعقیدہ بیات گیا ہے:

''رخمٰن کی طاقت ہے شیطان کی طاقت زیادہ ہے،اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر رحمٰن کے بندے بن گئے تو بے یارو مددگار تھر یں گئے کوئی مدد نہ کر ہے گااور دنیا میں جینا محال ہوجائے گااس لیے شیطان کے بندے بن کر رہوشیطان تہماری خوب مدد کر ہے گا، خدانخو استہ رحمٰن کے بندے بن گئے تو دنیا میں جینا دو بھر ہوجائے گا بھلار حمٰن میں اتی طاقت کہاں کہ جہیں زندہ رکھ سکے۔'' گوز بان سے یہ تفرید کھمات کوئی مسلمان نہیں کہتا گر عمل ہے تو بھی بچھ ثابت ہور ہا ہے،اگر بینک کی ملازمت چھوڑ دی تو زندہ کسے رہو گے؟ ڈاڑھی رکھ ٹی، پر دہ کر لیا تو اس معاشرہ میں زندہ کسے رہو گے؟ برادری سے خاندان سے کسے نبھاؤ گے؟ بی تو عام لوگوں معاشرہ میں زندہ کینے رہو گے؟ برادری سے خاندان سے کسے نبھاؤ گے؟ بی تو عام لوگوں کی ذہر نیت ہے لیکن جولوگ ہمارے'' دارالجو ن' میں پہنچ جاتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جنون ہوجا تا ہے۔

میمض میرے اللہ کا کرم ہے ان کی دھگیری کے سوا کچھ نہیں ہوسکتا، اپنی رحمت سے قبول فر مائیں اور صدفۂ جاربہ بنائیں۔

'' دارالجو ن'' سے تعلق رکھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ لوگ جب انہیں پاگل کہتے ہیں، طعنے دیتے ہیں توان کا جواب ہوتا ہے \_

ہے ہیں جسے دیے ہیں وہ ن ہا جو ہوں ہے۔ اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جوتو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری بانع ؤ مستانہ بلند کر کے کہتے ہیں۔

سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ چاہے
مئدِ نظر تو مرضی جانانہ چاہیے
بس اس نظر سے دکھے کر تو کر یہ فیصلہ
کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے
یہاشعارتو بتا تاہی رہتا ہوں ،اب ایک نیا شعرین لیجے
یہ سمجھ کرا ہے بڑواس دل کو پابندِ علائق کر
سمجھ کرا ہے بڑواس دل کو پابندِ علائق کر
سمجھ کرا ہے بڑوان دیا ہے ہر ذبیر کے نکڑے

دُنیا کی عقل اور اللہ کی محبت کا جنون دونوں میں زور دار مقابلہ ہوتا ہے، جنون عقل وخرد کو جھنچھوڑتا ہے کہ اری دنیا کی لونڈی چیے کی پرستار! تو جو جھتی ہے کہ شیطان کی قوت رخمٰن کی قوت سے بڑھ کر ہے اس لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے شیطان کا بندہ بنتا ضروری ہے، دل کو ان دنیوی علائق اور بھیڑوں میں ڈالنے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ لے۔ رع

سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابندِ علائق کر اس دِل دیوانہ کو پابندیوں میں جکڑنے سے پہلے ذرا سوچ لے، جس دل کواللہ تعالیٰ نے اپنادیوانہ بنالیا اسے کوئی پابند نہیں کرسکتا۔ ع یہ دیوانہ اُڑادیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑے میں کرمز میں مردوں میں فیریٹ شیری کیریں م

یااللہ!ہم سب کواپی محبت کا جنون عطاء فرما۔ بیشعر یاد کر کیجیےاوراس کا وِرد سیجیے ع سمجھ کر اے خرد اس دل کو یابند علائق کر

یہ و بوانہ اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے مکڑے

الله تعالیٰ ہے اس کی محبت کا سوال کیجیے ، محبت کی ذراسی رتی بھی مِل کئی تو کام بن کیا ، میں کہتا ہوں:

''یااللہ! اِتّی محبت عطاء فرمادے۔''

اتن اور اتی میں فرق ہے اتن تو تھوڑی بہت مقدار کو کہتے ہیں گر اِتّی تو ذرای چیز ہوتی ہے جوتول میں نہیں آتی ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اِتّی سی محبت بھی ل جائے تو بیڑا یار ہے ، بیذراسی محبت بھی ایسی دولت بے بہاہے جس کی کوئی انتہا نہیں \_

> عبث ہے جبتو بحرِ محبت کے کنارے کی کہاس میں ڈوب جاناہی ہےاے دل یار ہوجانا

بحرِ محبت کا کوئی کنار قبیس ،کوئی انتها نبیس ، ہاں!ابتدا ءضرور ہے ،محبت کی ابتداء کیا

"الله تعالیٰ کی نافر مانی مچھوڑ دے، چھوٹی سے چھوٹی نافر مانی کے تصور سے بھی شرم آنے گئے۔"

تافرمانی کے ساتھ دعوائے محبت اللہ کے بیہاں تبول نہیں جیسے بیان کے شروع میں آیت پڑھ کر بتا چکا ہوں ، اللہ کا اعلان ہے کہ جو محبت محبوب کی نافر مانی نہیں چھڑواتی ہماری بارگاہ میں وہ محبت قابل قبول نہیں ، ایسی کھوکھلی محبت کسی کو جہنم سے نجات نہیں دلواسکتی ، ہاں اگر نافر مانی کے باوجودا یمان ہے تو اتنا ضرور ہوگا کہ جہنم میں غوطے کھلا کھلا کر بھی نہ بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں ہے ،لیکن میغوطے بھی کتنے سال کتنی مرتبی کھلائے جاتے رہیں مے ؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے ، وہ محبت جو انسان کو جہنم میں جاتے رہیں مے ؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے ، وہ محبت جو انسان کو جہنم میں

جانے سے بچالے اس کی کم از کم حدیہ ہے کہ مجبوب کی نافر مانی حیمٹر وادے، مگر آج کا مسلمان تو کہتا ہے:

''میں مرجاوٰں گا گناہ نہ جیموڑوں گا۔''

## عبرت کے دوقھے:

سندھ کی بلّی اور مکہ کا بلآ ، دونوں کا قصہ اکثر سنا تا رہتا ہوں آپ بھی سُن لیں ، عبرت کے لیےان قصول کو یا در کھیں ، بار بارد ہراتے رہیں ، دومروں کو بھی بتایا کریں۔ سندھ کی بلی :

میری ابتداء جوانی کا قصہ ہےتقریباً ۲۵،۲۴ سال عمر ہوگی ، کام کی یا تیس بجمداللہ تعالی مجھے یادرہ جاتی ہیں۔ایک لٹیامیں ہم یے کے لیے دودھ رکھا کرتے تھے، چونکہ اس میں دودھ کی خوشبوآ جایا کرتی تھی اس لیےاس کوخوب اچھی طرح دھوکر رکھا کرتے تصلیکن او پر ہے ڈھانیتے نہیں تھے تا کہ ہرتتم کو بونکل جائے پھرضبح دوبارہ دھوکراستعال کرتے تھے،رات کو بیفالی لٹیایڑی رہتی تھی ،ایک باررات کوبلی آئی وہ و کمچے بھی رہی ہے کہ اس کے اندر کچھنہیں ، بتی کی نظر بھی خاصی تیز ہوتی ہے ، اندھیرے میں بھی اس کو اچھی طرح نظرآ تا ہے،اس کی آئکھیں غور سے دیکھیں تو بتی کی طرح چیکتی ہیں،سووہ د کیے بھی رہی ہے کہ لٹیا میں کچھ بیں لیکن ذراسی بومحسوس ہوئی بس اس کی ہوس میں مست ہوگئی، جیسے آج کامسلمان مال کی محبت میں مست ہے، بلی اس میں منہ ڈالنے تھی تو وہ تھیں نہیں رہا تھا،اس لیے کہ لٹیا کا منہ تنگ تھا۔آ خرز ور سے منہ گھسپر ہی دیا، مگراب نکل ہی نہیں رہا، اچھل کودر ہی ہے کھٹ کھٹ کی آ واز سن کرہم بھی پریٹان ہوئے ، ویکھا تو بلی رقص کررہی ہے۔اس کو پکڑا اور تھنچ کر بڑی مشکل سے نکالا ہم نے سوجا اب اس کواچھی خاصی سزامل چکی ہے دو بارہ یہاں نہ آئے گی لیکن دوسری رات پھر پہنچ گئی اور ای طرح سر مسير كر پيساليا،اب بم نے سوچا اسے بفدر ضرورت سزاملني چا ہے يوں

بازنہ آئے گی۔

جو شخص بنوٹ جانتا ہووہ مارنے کا بھی تجربہ رکھتا ہے، پوری طرح ناپ تول کر مارتا ہے نہ کم نہ زیادہ۔

میں نے بھی تول کر پورے اندازہ سے اسے چندتھیٹر رسید کیے کہ اس کی اصلاح ہوجائے۔ آیندہ کسی کو نہ ستائے ، لیکن تیسری رات وہ پھر آگئی اور وہی تماشا شروع کیا ، ہم لوگ جیران کہ اسے قدرت کی طرف سے بار بار سزامل رہی ہے ہم بھی گوشالی کردیتے ہیں مگر پھر بھی باز نہیں آتی ، آخر ہم نے ہی ہار مان لی اور لٹیا کی جگہ تبدیل کردی وہاں سے ہٹا کردوسری جگہ جھیا کررکھنا شروع کیا تو کہیں یہ مصیبت ٹلی۔

جن لوگوں کو گناہ کی چاف لگ گئ ان کی ایک رگ چھوڑ کر دماغ کی ساری رگیس کھٹ جا کیں، بھیجا نکل جائے لیکن ٹی وی دیکھنانہیں چھوڑیں گے، بینائی چلی جائے اندھا کر کے پھر بینائی دے دیں جب بھی ٹی وی کی اندھا کر کے پھر بینائی دے دیں جب بھی ٹی وی کی چائیں جائے گی، ایک اللہ تعالی اندھا کر کے پھر بینائی دے دیں جب بھی ٹی وی کی چائیں جائے گی، ایک بار کیا ہزار بار بینائی مل جائے ہر بارٹی وی پر اسے قربان کرتے رہیں گے، اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔

#### مكه كابلًا:

اب کے کے بلے کا قصہ بھی سُن کیجے یہ تو ابھی آٹھ دی سال کی بات ہے میں مہدِ حرام سے اپنے میز بان کے گھر آرہا تھا وہ مجھے گاڑی پر لاتے تھے راستے میں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بلا لوٹے میں سرپھنسائے ای بلی کی طرح انہوں کا ہجوم ہے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بلا لوٹے میں سرپھنسائے ای بلی کی طرح انہوں کو در ہاہے لوگ اسے دم سے بکڑ کر کھینچ رہے ہیں وہ نکل ہی نہیں رہا، عجیب تماشا بنا ہوا ہے میز بان صاحب نے گاڑی روک لی کہنے لگے:

"اس متم کے داقعہ پر عرب حضرات عجیب اور نے الفاظ ہو لتے ہیں،ان کی افغت سکھنے کے لیے بیکلمات میں ڈائری میں لکھ لیتنا ہوں اس لیے گاڑی

روک لی ہے۔''

میں نے کہا:

'' ٹھیک ہے آپ وہ الفاظ سیکھ لیس میں بھی اس واقعہ سے ایک نیاسبق سیکھ رہا ہوں۔''

سندھ کی بلی اور مکہ کے بلے ہے مسلمان کی ہوس کا انداز ہ کر لیجے اس کی ہوس بلے اور بلی ہے بھی کہیں ہڑھ کر ہے، اسے پچھ بھی ہوجائے، مرجائے، دنیا کے لوٹے میں ' اس کا سر پھنس جائے، گلاکٹ جائے، و ماغ کی رکیس پھٹ جا کمیں، خواہ پچھ بھی ہوجائے بیڈی دی دیکھنے سے بازنہیں آئے گا۔

### گناه حیمرانے کا آسان نسخه:

اب نبی عن الممتر سے متعلق ایک اہم بات سجھ لیجے، یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے گناہوں سے دو کنا، دو سری ہے لوگوں کو گناہوں سے متعلق بتانا، یعنی گناہ کا گناہ ہونا بتایا جائے ، دونوں میں بہت فرق ہے۔ رو کئے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے کہا جائے یہ کام مست کر ومثلاً کسی کو ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا تو اس گناہ سے روک دے کہ بیتخت نقصان کی چیز ہے تہارے د ماغ کی رگیں تک اس سے پھٹ سکتی ہیں، بینائی بھی جاستی ہے، یا خطاب خاص کی بجائے عمومی انداز میں لوگوں کو منع کرتا رہے بیرو کئے کا کام بجم مشکل ہے، کی کواس کی قدرت ہوتی ہے کی کونہیں ہوتی، یفر یصنہ اواء کرنا ہم مخص کا کام نہیں۔ جس جگہ رو کئے کی قدرت نہیں یا مخاطب سے بات مانے کی توقع نہیں وہاں روکنا خروری نہیں، رو کئے کے مختلف در جات ہیں موقع وکل دیکھ کراس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ضروری نہیں، رو کئے کے مختلف در جات ہیں موقع وکل دیکھ کراس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مصلحت ہے، عرض ہمخص اس کا اہل نہیں۔ مصلحت ہے، عرض ہمخص اس کا اہل نہیں۔ مصلحت ہے، عرض ہمخص اس کا اہل نہیں۔ دوسرا کام ہے صرف بتانا، کوئی شخص کسی گناہ میں جتلا ہے آب اسے دیکھ رہے ہیں دوسرا کام ہے صرف بتانا، کوئی شخص کسی گناہ میں جتلا ہے آب اسے دیکھ رہے ہیں دوسرا کام ہے صرف بتانا، کوئی شخص کسی گناہ میں جتلا ہے آب اسے دیکھ رہے ہیں دوسرا کام ہے صرف بتانا، کوئی شخص کسی گناہ میں جتلا ہے آب اسے دیکھ رہے ہیں دوسرا کام ہے صرف بتانا، کوئی شخص کسی گناہ میں جتلا ہے آب اسے دیکھ رہے ہیں دوسرا کام ہے صرف بتانا، کوئی شخص کسی گناہ میں جتلا ہے آب اسے دیکھور ہیں جیں

روکنے کی بجائے صرف اتنا بتاویتے ہیں کہ بیکام جوآپ کررہے ہیں گناہ ہے، بخت گناہ ،اس گناہ پراللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یہ یہ وعیدیں ہیں ، نیزاس میں یہ بید نیوی مفاسداور طبی نقصان بھی ہیں۔

یدو چیزیں ہوگئیں، اب بتا ہے! آپ صرف زبان سے بتانے پر قدرت رکھتے ہیں یانہیں؟ رو کئے کا مسلدتو دوسری نوعیت کا ہے، مگر زبان سے بتانے سے گناہ کو گناہ کہنے سے کیا چیز مانع ہے؟ اس میں بھی اگر آپ کو تاہی کرتے ہیں تو یہ کوئی عذر نہیں بلکہ جرم ہے، پہلی امتوں کی ہلاکت وہربادی کا سبب بھی بہی تھا کہ ان کے نیک افراد ممکرات پر فاموش رہتے تھے، کسی کو پچھ نہ بتاتے، نتیجہ یہ کہ معاصی میں بتران بدکردار لوگوں نے تھے بست کھیٹ کر نیک کردار لوگوں کو بھی معاصی میں شریک کرلیا، دونوں افراق ہم پیالہ دہم نوالہ بن گئے، نیک و بد میں کوئی معاصی میں شریک کرلیا، دونوں نے سب کو گھرلیا۔ ان کے عبادت گزاراور صالح لوگوں کی مداہت اور جمر ماند سکوت نے سب کو گھرلیا۔ ان کے عبادت گزاراور صالح لوگوں کی مداہت اور جمر ماند سکوت نے کہ کے گاہوں میں نے کہ کے گاہوں میں مین خور دو، ورند شہر بدر کردیں گے، یہاں ہمارے ساتھ شریک ہوجاؤ اور یہ صوفیانہ با تیں چھوڑ دو، ورند شہر بدر کردیں گے، یہاں مین صفح کا حق نہیں۔

اس امت پرابھی تک بیدوقت نہیں آیا اور اللہ تعالی بیدوقت ندلائیں۔
مشرات دیکھ دیکھ کرتماشا بینوں کی طرح خاموش کھڑے دہنا بھی ایک بدترین مشر
ہے،اگر ہاتھ یا زبان سے روک سکتے ہیں تو روک دیں، ور نہ صرف بتادیے ہیں تو کوئی کرانی رکا وٹ نہیں، مناسب انداز سے بتادیجے کہ بیکا محرام ہے،اس سے خاطب کوکوئی گرانی بھی نہ ہوگی، اور آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہوجا ئیں گے،اگر آپ کے بتانے پروہ گناہ سے باز آگیا تو بہتر! ور نہ کم از کم اسے جائزیا ناجائز اور حلال وحرام کاعلم تو ہوگیا، اب اگر غلطی کرے گا بھی تو موگیا، اب اگر غلطی سمجھ کر۔ یہ بھی بردی بات ہے کہ مسلمان کو گناہ کا حساس بوجائے، گناہ کو گناہ بھی کر جی کر ہی اس احساس سے اسے کی وقت ندامت ہوگی اور ہوجائے، گناہ کو گناہ بھی کر جی کر ہی اس احساس سے اسے کی وقت ندامت ہوگی اور

توبدوانا بت کا درواز ہ کھلےگا، اگر بالفرض توبہ نہ بھی کی تو کم از کم دل میں احساس تورہ کا ، ندامت تو ہوگی ہی کہ گناہ کرر ہا ہوں ،خود کو گناہ گارتو سمجھےگا، اب بیہ باغی مجرم نہیں ہوگا، اقراری مجرم ہوگا شایدای اقرارِ جرم پر ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہوجائے ، سوکم از کم مسلمان کے علم میں بیہ بات لا ناضروری ہے کہ بیرگناہ ہے۔

### بهت موثر تدبير:

ہم ہم نے زیور میں کہیرہ گناہوں کی فہرست موجود ہے اے کاغذ پرنقل کر لیجے پھر فوٹو کا پیال کر داکرلوگوں میں تقتیم سیجیے اور عام مجالس میں بیفیرست پڑھ کرسنا ہے لوگوں کو نہمن کر داکرلوگوں میں نہمروار پڑھ کرسنا ہے کہیرہ گناہوں میں نمبرایک بیہ ہم نہمر دو بیہ ہے اور نمبر تین بیہ سال کا فائدہ ضرور ظاہر ہوگا ، اور نہیں تو لوگوں کے علم میں تو بیہ باتیں آجا کیں گی ، ورنہ آج تو حالت بیہ کہی بڑے سے بڑے کہیں بڑے سے برے کہیرہ سے متعلق بھی لوگوں کو بایا جائے تو وہ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں :

"اچھا! ہمیں تو اب تک بیمعلوم ہی نہ تھا کہ یہ بھی کوئی کبیرہ گناہ ہے، ہم تو یہی سجھتے رہے کہ بید گناہ ہے ہی نہیں یا یہ کہ عمولی ساگناہ ہے۔" موقع کی مناسبت سے یہاں بھی چندوا قعات سُن لیجیے:

🛈 كسى تبليغي بھائى نے مجھے خطالكھا:

''میں نے کئی ملکوں میں وفت لگایا اور سمجھے بیٹھا تھا کہ گناہوں سے میری زندگی پاک ہوگئی،ایک گناہ بھی باتی نہیں رہا، مگراب آپ کے متعلقین میں سے کسی نے بتایا کہ دیور سے بھی پردہ ہے، بیان کر میں سخت پریشان ہوں استے بڑے گناہ میں مبتلار ہااور گناہ کو گناہ تک نہ سمجھا۔'' سوچھے وہ اتنی مدت غلطہ بی میں کیوں مبتلار ہا؟ای لیے نا کدا سے مسئلہ کاعلم نہ تھا۔

سوچیے وہ ائی مدت غلط ہی میں کیوں مبتلار ہا؟ اسی کیے نا کدا ہے مسئلہ کالعم نہ تھا۔

ورکیا جائے ہمارے دارالا فقاء کے قریب ہی رہنے والے ایک شخص نے لکھا:

"هی تمیں مال سے تبلیغ میں لگا ہوا ہوں اندرون و بیرون ملک کی طویل تبلیغ میں لگا ہوا ہوں اندرون و بیرون ملک کی طویل تبلیغ سفر کر چکا ہول کیکن دارالا قام بھی آنے کا اتفاق نہیں ہوا، آخراللہ تعالی نے دسکیری فرمائی ایک باراندر آئی گیا، بیان سنا تو پہلی باراحساس ہوا کہ پردہ کس قدر مؤکد اور مہتم بالشان تھم ہے، اور میں تبلیغ میں عمر صرف کردیے کے باوجوداب تک کتنے بڑے کہیرہ گناہ میں جنار ہا۔"

سبال مغربی ممالک جی چونکہ نوجوان طبقے جی ڈاڑھی منڈانے کی احنت عام ہاس کیے اس موضوع پر متعدد بیان ہوئے ہیں جن جی شاڈاڑھی کی عظمت اس کی شری حیثیت اور ڈاڑھی منڈانے یا کٹانے پر وعیدیں کھول کھول کر بیان کی تمکی جس کے نتیج جی متعدد نوجوانوں نے ڈاڑھی رکھ کی ادراس کبیرہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے تاکب ہو گئے ، کی نوجوانوں نے چرے پر ڈاڑھی سجانے کے بعد آ آ کراپنی صورتیں دکھا کیں اور بر ملاکہا:

"جمیں اب تک معلوم بی نہ تھا کہ بیا تنا بڑا جرم ہے جو بغاوت کے ذیل میں آتا ہے، ورندہم کب کے اس سے تائب ہو گئے ہوتے۔ ہم تو بھی جھتے رہے کہ ڈاڑھی رکھنا بس سنت ہے۔"

دیکھیے!ایک طرف تو جہالت کا کرشمہ کہاتے بڑے تھین اور مہلک مناہ کو مناہ ہی نہ

مسجھتے تھے اور مدتون اس میں جتلار ہے۔

دوسری طرف نبی عن المنکر کی برکت کداتنے لوگ ایسے قدیم مناہ سے ایک آم تائب ہو گئے، اگر کوئی سمجھانے والانہ ملتا تو یونہی زندگی بھراس کبیرہ گناہ اور علانیہ بغاوت میں جتلار ہے۔

ا كراجى عى كى علاقد ايك بارفون آيا:

'' یہاں ایک امام معجد ہیں جو ڈاڑھی منڈے کو فایق کہتے ہیں آپ انہیں سے ماس کے میں کہا ہے فاسق سمجھا کیں کہ ایس کستاخی ہے باز آ جا کیں، یہ ہمیں کس دلیل ہے فاسق

کہتے ہیں جب کہ ہم مج اور عمرے کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کی اقتداء میں نمازیں اداء کرتے ہیں، ہمارا پورا خاندان ہی دین میں بہت آگے ہے۔''

مجھے اس کی ہے ہودہ تقریر شن کرصد مہتو ہوا مگر دوسرے پہلو سے خوشی بھی ہوئی کہ بیسر پھراامام کہاں ہے آ گیا جو کسی کی رور عایت کیے بغیرالین کھری کھری سنار ہاہے۔

میں نے اس سے پوچھا کہ بیامام صاحب کون ہیں؟ تو وہ بولا: '' بیامام صاحب آپ کے ہاں آتے جاتے ہیں۔''

میں نے کہا: ..... "" بن ابس اسئلہ ل ہو گیا۔"

دیکھیے! ان مولوی صاحب نے کسی کو گالی تو نہیں دی ، کوئی بے دلیل اور غلط بات بھی نہیں کہی ، ایک صاف اور سجی بات کہہ دی:

"الله تعالى ك محبوب صلى الله عليه وسلم كى محبوب صورت سے نفرت كرنے والامسلمان الله تعالى كا نافر مان" فاسق" ہے۔"

گر چونکہ ایسی بات کہنے سننے کا عام دستورنہیں ، ائمہ حضرات کا بوراز وربیاں عموماً فضائل ومنا قب یا اس تسم کے مسائل پر صَرف ہور ہا ہے جن کاعوام کی زندگی ہے کوئی تعلق نہیں ، اس لیے وہ حاجی صاحب ایسی بات سننے کی بھی تاب نہ لا سکے ، فضائل سننے کے بھی تاب نہ لا سکے ، فضائل سننے کے بھی عادی شھے اس لیے ایسی کڑوی بات سن کر تلم لا اُٹھے۔

اگراس قتم کی با تیں کہتے سنتے رہیں تو اوا تو بہت ہے لوگ من کر تو بہ کرلیں اور کناہوں ہے باز آ جا ئیں ، اگر تو بہ نہ کریں تو کم ہے کم علم تو ہوجائے گا کہ غلط راستہ پر جارہ ہیں ، یہ تو نہیں ہوگا کہ جارہ ہوں جہنم کے راستہ پر اور سیحتے رہیں کہ جنت لل گئی ، ایسے لوگوں پر تو ہدایت کے راستے بند ہوجاتے ہیں ۔ کہنے سننے کے نتیج ہیں کم از کم اس خطرناک گراہی ہے تو بچ جا کیں گے ، میں بج دعاء ومشورہ کے اور کیا کرسکتا ہوں؟ مشورہ بی جو دے چکا کہ بہتی زیور ہے کہیرہ گناہوں کی فہرست تیار کریں اور مجالس مشورہ بی جو دے چکا کہ بہتی زیور ہے کہیرہ گناہوں کی فہرست تیار کریں اور مجالس

من پڑھ پڑھ کرساتے رہیں،اور بہتی زیورہی کے حوالے سے پڑھیں،اپنی طرف سے
کوئی ایک لفظ بھی نہ ملائیں، یہ بھی نہ کہیں کہ یہ کام گناہ ہے، بس پڑھ پڑھ کرساد ہجے،
اس سے ان شاء اللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہدایت عطاء فرما کیں، اپنی ہر
نافر مانی سے بچائیں، ول میں اپنی اتن محبت بیدا فرمادیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نافر مانی
کے تصور سے بھی شرم آنے گئے۔

منكرات سے ندرو كنے بروعيدين:

افسوس آج علاء اور مشائ تک نبی عن المنکر کے اہم فریفہ کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہر گناہ و باء عام کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بے پردگی ، بے حیا بی اور فحاشی کا سیلاب تمام بند تو ٹر چکا ہے ، ٹی وی کی لعنت نے گھر گھر سینما ہال کھول دیے ، ہرائیوں کے معاملہ میں لوگوں کی بے حسی اس حد تک پہنچ بچکی ہے کہ بہت سے کہا ترکو و ، عماملہ میں لوگوں کی بے حسی اس حد تک پہنچ بچکی ہے کہ بہت اس حد تک بہنچ بچکی ہے کہ وہ دست اس حد تک بہنچ بچکی ہے کہ وہ دست اس حد تک بہنچ بچکی ہے کہ وہ دسترات نصر ف اور کے ہیں ، بعض علاء کی مداہت اس حد تک بہنچ بچکی ہے کہ وہ دسترات نصر ف یہ کہ بیسب بچھ خاموش تماشائی کی حیثیت سے د کیور ہے بچکی ہے کہ وہ دسترات نصر ف یہ کہ بیسب بچھ خاموش تماشائی کی حیثیت سے د کیور ہے بیں ، اور اپنے اس میں خود شر کے ہوں کو از ٹابت کر دہے ہیں ، ان کا بیٹل اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر تھیں اور بھاری جرم ہے اس کا انداز ہ ان آبات اورا جادیوں بیٹ سے تیجے :

( وَلْمَتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةً يُلْعُونَ إلى الْعَيْدِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ
وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُولِيَّكَ هُمُ الْمُغُلِعُونَ (٣-١٠٣)
"أورتم ش آيك جماعت الي مونا ضرورى ہے كه خير كى طرف بلايا كرے اور برے كاموں ہے دوكا كرے ."
اور نيك كاموں كر نے كوكها كرے اور برے كاموں ہے دوكا كرے .."
( مُحْنَتُم خَيْسَ أُمَّةٍ أُخْدِ جَتْ لِلنَّامِ وَأَمْدُونَ بِالْمَعُرُوفِ

وَ تَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُو وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوُامَنَ اَهُلُ الْكِعْبِ لَكُانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُنْحُو وَاكْتُرُهُمُ الْفُيعَةُونَ وَ اللّهِ عَنْهُمُ الْفُيعَةُونَ وَ اللّهُ عَنْهُمُ الْفُيعَةُونَ وَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ الْفُيعَةُ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى مُولِوَقِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُعُرُوفِ وَالْمُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُعُمُواتِ وَأُولَافِكَ مِنَ عَلَى الْمُعُمُواتِ وَأُولَافِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ وَالْمُلِحِيْنَ وَ (٣-١١٣)

"الله پراور قیامت والے دن پرایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور بیلوگ اور بیلوگ شائندلوگوں میں ہیں۔"

لَوْلَا يَنْهِهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاكْلِهِمُ
 السُّحْتَ لَبَقْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ٥ (٥-٣٣)

''کیوں نہیں منع کرتے ان کے درولیش اور علماء گناہ کی بات کہنے ہے اور حرام کھانے ہے، وہ بہت ہی برے عمل کردہے ہیں۔''

اُمتوں کی تباہی کا سبب یمی چیز بنتی ہے کہ مشائ وعلماء لوگوں کو گناہوں میں جتلا د کھے کر گوئے شیطان بن جاتے ہیں۔

﴿ لَجِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ ﴿ بَنِي اِسْرَآءِ يُلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسِيَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسِيَ اللَّهِ اللَّهِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَكَانُوا يَعْطَدُونَ ٥ كَانُوا لَا يَعْمَدُونَ ٥ كَانُوا لَا يَعْمَدُونَ ٥ كَانُوا يَفْعَدُونَ ٥ لَا يَشَسَ مَا كَانُوا يَفْعَدُونَ ٥ لَا يَشْسَ مَا كَانُوا يَفْعَدُونَ ٥ لَا يَضَا مَا كَانُوا يَفْعَدُونَ ٥ لَا يَشْسَ مَا كَانُوا يَفْعَدُونَ ٥ لَوْ مَا لَوْ اللَّهُ مَا يَعْمَدُونَ عَنْ مُنْكُولًا لَوْ اللَّهُ عَلَوْلَ ١ اللَّهُ مَا يَعْمَدُونَ عَنْ مُنْكُولُولُونَ ٥ لَا يَشْسَلُوا لَا يَعْمَدُونَ عَنْ مُنْكُولُولُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كَانُوا يَفْعَدُونَ ٥ مَنْ مُنْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ مَا يَعْمَلُولُولُولُولُ مِنْ عَنْ مُنْكُولُولُ وَاللَّهُ مِنْ مَا كُولُولُ مَا يَعْمَلُولُولُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْكُولُولُ مَا يَعْمَلُولُولُولُولُ مَا يَعْلَولُ مَا يَصْلَوا لَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَولُ مَا يَعْمُ لُولُولُولُولُ مِنْ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَالُولُولُولُولُ مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَولُ مَا عَلَيْ مَا كُلُولُولُ مِنْ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

" لعون ہوئے کافر بنی اسرائیل میں کے داؤ دکی زبان پر اور عیسیٰ بیٹے مریم

کی ایال لیے کدوہ نافر مان تھاور صدے گزر مے ہے۔ آپس میں منع نہ کرتے ہے۔ کام ہے جو کرتے ہے۔ "

اس آیت کی تغییر جورسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمائی ہے وہ آ مے نمبر ۲۱ کے تحت مندرج حدیث میں ہے۔

الليهن يَعْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْاُمِي اللَّهِ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مُلْمُعُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا

''جونوگ ایسے رسول نبی ای کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تو رات وانجیل میں ککھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا تھم فر ماتے ہیں اور بری یا توں سے منع کرتے ہیں۔''

"اور جب كدان بين سے ايك جماعت نے يوں كہا كرتم اليے لوگوں كو كوں تفيحت كيے جاتے ہوجن كواللہ تعالى بالكل ہلاك كرنے والے بيں يا" ان كو بخت مزاد ہے والے بيں انہوں نے جواب ديا كہ تہار برب ك رُور وعذر كرنے كے ليے اور اس ليے كہ شايد بيد ڈر جا كيں۔ پھر جب وہ مجول محكے اس كو جو ان كو سمجمايا تھا تو نجات دى ہم نے ان كو جومنع كرتے ستے برے كام ہے اور پكڑا كنہ كاروں كو برے عذاب ميں بسبب ان كى

نافر مانی کے۔''

بہل آیت میں تین سم کے لوگوں کا بیان ہے:

🛈 الله کے نافر مان لوگ۔

🕑 صالحین جوخودتو نافر مانیوں ہے بچتے تھے تگر دوسر دں کو نہ رو کتے تھے۔

🕝 خودبھی نافر مانیوں ہے بیخے والے اور دوسر دن کوبھی رو کنے والے۔

دوسری آیت میں پہلی اور تیسری قتم کے انجام کا بیان تو ہے کہ نافر مانوں کو تباہ کر دیا اور برائیوں سے روکنے والوں کو عذاب سے بچالیا، مگر دوسری قتم یعنی جولوگ خود برائیوں سے بچتے تھے مگر دوسروں کو نہ روکتے تھے وال کے بارے میں پچھ نہیں بتایا گیا کے عذاب سے نیچ گئے یا تباہ کرد ہیئے گئے۔

قرآن وحدیث کی دوسری نصوص کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے:

ان لوگوں کے بارے میں دواحمال ہیں:

🛈 گناہوں ہےرو کئے کی استطاعت کے باوجود ندروکتے تھے۔

اس صورت میں بیجمی ظالم اور مجرم تفہرے اس لیے ان کو بھی تباہ کرویا گیا۔

🕑 جبراً رو کنے کی استطاعت نتھی اور زبانی نصیحت کے قبول کی امید نتھی۔

اس صورت میں تبلیغ کرنا فرض نہیں ، افضل ضرور ہے مگر سکوت بھی جائز ہے ، اس لیےان لوگوں کو بحالیا گیا۔

اس صورت میں بھی گناہوں سے بیخے کی تبلیغ کرنے والول کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے آیت میں صرف ان کی نجات کا ذکر کیا گیا، دوسری قشم کا ذکر چھوڑ دیا۔

ریکی آیت کے ظاہر سے دوسرے احتمال کو ترجیح معلوم ہوتی ہے، یعنی بیلوگ امیدِ تبول آیت کے ظاہر سے دوسرے احتمال کو ترجیح معلوم ہوتی ہے، یعنی بیلوگ امیدِ تبول نہ ہونے کی وجہ سے نفیر تنظیم اس کے ان کو بھی عذاب سے بچالیا گیا، مگر افضل طریقہ چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالی کے ان کو جھوڑ دیا۔ اللہ تعالیا گیا، مگر افضل طریقہ چھوڑ دیا۔

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَ اعْلَمُوا اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ( ٢٥- ٢٥ )

''اورتم ایسے و بال سے بچو کہ جو خاص ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جوتم میں ان منا ہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔''

وَالْمُولِمِنُونَ وَالْمُولِمِنْتُ بَعْضُهُمُ اَولِيآءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُعُورُ وَالْمُولُونَ الصَّلُوة وَيُؤْتُونَ المُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوة وَيُؤْتُونَ الرَّكُونَ الرَّكُونَ اللهُ إِنَّ اللهَ الرَّكُونَ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ وَاللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ و (٩-١٤)

''اورمسلمان مرداورمسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔''

التَّاآئِبُونَ الْعَبِدُونَ الْمُحْمِدُونَ السَّآئِحُونَ السَّرِّ كِعُونَ
 السَّاجِدُونَ الْامِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ
 وَالْمُغَطُّونَ لِمُحْدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ (٩-١١٢)

"وہ ایسے ہیں جو توب کرنے والے ہیں عباوت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع اور سجدہ کرنے والے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے بازر کھنے والے۔"

 "سوكول نه بو ان جماعتول بيل جوتم سے پہلے تعين السے لوگ جن بيل اثر خير رہا ہوكم منع كرتے رہتے بكا ذكر نے سے ملك بيل محر تحو ذك كه جن كو اثر خير رہا ہوكم منع كرتے رہتے بكا ذكر نے سے ملك بيل محر تحق و بى راہ جس بيل مم نے بچاليا ان بيل سے اور جلے وہ لوگ جو فالم تنے و بى راہ جس بيل عيش سے رہے تنے ، اور تنے كنها ر، اور تيرا رب ہر كر ايسانين كه ہلاك كر بردى سے اور لوگ وہاں كے نيك ہوں ۔ "

یہ پچپلوں کا حال سُنا کر آمی محمد یہ کو آبھارا گیا ہے کہ ان جی '' آمر بالمعروف اور
نہی عن الممکر '' کرنے والے بھٹرت موجود رہنے چاہیں، گزشتہ قوجی اس لیے جاہ
ہوئیں کہ عام طور پرلوگ بیش وعشرت کے نشہ جی چورہ کر جرائم کا ارتکاب کرتے رہ
اور بزے بااثر لوگ جن جی کوئی اثر خیر باتی تعاانہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا، اس طرح
کفر وعصیان اورظم وطغیان سے دنیا کی جوحالت گڑرہی تھی اس کا سنوار نے والاکوئی نہ
ر با، چند گنتی کے لوگوں نے ''امر بالمعروف'' کی پچھ آواز بلند کی گرفتار خانہ میں طوطی ک
صدا کون سنتا تھا، تیجہ یہ ہوا کہ وہ منع کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے باتی سب قوم
ساوی سُنی۔

اللَّذِيْنَ إِنْ مُكُنَّهُمْ فِي الْآرُضِ اَقَامُواالصَّالُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ
 وَاَصَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عَالِبَةُ الْاُمُورِ ٥
 (٣٢-١٣)

''بیلوگ ایسے بیں کداگرہم ان کود نیا بیں حکومت دے دیں توبیلوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوۃ دیں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں۔''

﴿ يَهُنَى اَقِع الصَّلُواةَ وَامُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَاللَّهَ عَنِ الْمُنْكُو وَاصَبِرُ عَلَى الْمُنْكُو وَاصَبِرُ عَلَى مَا آصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُم الْامُوْدِه (٣١-١٤) حفرت القمان عليه السلام احت بي وهيمت فرماد بين:

"بینا! نماز پڑھا کراورا چھے کاموں کی نفیحت کیا کراور برے کاموں ہے منع کیا کراور تھے پر جومصیبت واقع ہواس پرمبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔"

جیے کو یہ تنبیہ بھی فرمادی کہ برائیوں سے رو کئے پرلوگ دشمن ہوجا کیں مے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کی میں مے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کی میں میں وخترہ پیشانی سے برداشت کرنا، ساتھ بی صبر وحل کا سخ بھی بتادیا کہ اللہ کی راہ میں وینچنے والی معیبتیں برداشت کرنے کے لیے ہمت کو بلند کر س۔

﴿ وَالْعَصْرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خَسْرٍه إِلَّا الْلِائِنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِه (١٠٣-١٦١) الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِه (١٠٣-١٦١) الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُ الْمِالْمُ اللَّهِ الْمَالَى وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلَا اللْمُلِلَالِي اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حاصل بیکه دنیاوآ خرت کے خسارہ وعذاب سے صرف وہی انسان نج سکتا ہے جو جارکام کرے:

- اہے مقائد درست کرے۔
- اینا عال درست کرے، ہرشم کی نافر مانی سے بیے۔
  - دوسرول کوعقائم میحدی تبلیغ کرے۔
- دوسروں کوترک منکرات کی تبلیغ کرے اور اس پر جومعما ئیب پنجیں ان پر مبر
   کرنے کی ومیت کرے۔
  - ا من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه

فان لم بستطع فبقنبه و ذلک اضعف الایمان (رواه مسلم)

''تم میں جوشخص گناه کی بات و کھے اس پر فرض ہے کہ اسے ہاتھ ہے روک

دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے، اگر اس کی بھی

استطاعت نہ ہوتو دل ہے رو کے، اور بیا یمان کا سب ہے اُدنی ورجہ ہے۔'

دل ہے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دروا تھے کہ اگر قدرت ہوتی تو میں اس

برائی کومنا کر چھوڑتا، اس درد کا ادنی درجہ یہ ہے کہ چہرے پرنا گواری کا اثر ظاہر ہو، جیسا کہ فہر سے پرنا گواری کا اثر ظاہر ہو، جیسا کہ فہر سے کہ چہرے پرنا گواری کا اثر ظاہر ہو، جیسا

(ا) والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر اوليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. (رواه الترندي)

''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم لوگ بھلائی کا تھم دیتے رہواور برائی ہے نع کرتے رہوور نہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پرا پناعذاب بھیج دیں گے پھرتم اس ہے دعاء کرو گے تو دعاء قبول نہ ہوگی۔''

ان الناس اذا راواالظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب وقال عمرو عن هشيم وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب. (رواه الوداؤو)

"جب لوگ ظالم كو (ظلم كرتے) ديكھيں اورائظ مے بازند كھيں تواللند تعالىٰ جلد ہى ان كوعذاب ميں مبتلا كرديں ہے ۔"

مامن رجل یکون فی قوم یعمل فیهم بالمعاصی یقدرون
 علی ان یخیروا علیه فلا یغیرون الا اصابهم الله بعذاب من

قبل ان يموتوا. (رواه الوداؤد)

''کسی قوم میں ایک شخص گناہوں کا ارتکاب کرے اور قوم قدرت کے باوجود اسے نہ روکے تو اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کردیتے ہیں۔''

قال رسول الله حسلى الله عليه وسلم مامن قوم يعمل فيهم
 بالمعاصى هـم اعزمنهم وامنع لايغيرون الاعمهم الله بعقاب.
 (رواه اين ماجد)

"الله تعالی عام لوگوں پر خاص خاص مجر مین کی بدعملی کے سبب اس وقت تک عذاب مسلط نہیں کرتے جب تک کہ وہ برائی کواپ درمیان ہوتے ہوئے وکی کے کرقد رہ کے باوجودروک ٹوک ندکریں، جب یہ کیفیت ہوتو اللہ تعالی (بلاا تنیاز نیک وبد) عوام وخواص کوعذاب میں مبتلا کردیے ہیں۔"

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخل على النبى صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه ان قد حضره شي فتوضاً وما كلم احدا لم خرج فلصقت الحجرة اسمع ما يقول فقعد على المنبر فحمدالله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ان الله تبارك وتعالى يقول لك مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعونى فلا اجيبكم وتسالونى فلا اعطبكم وستنصرونى فلا انصركم. (رواه ابن حبان في ميحدوا بن بابر) "حضرت عائشرض الله تعالى عنها فرماتى بي رسول الله عليه وتلم ميرك پائ تشريف لاك، چرة انورد كيوكر من ني بيجان ليا كوئى ابم ميرك پائ تشريف لاك، چرة انورد كيوكر من ني بيجان ليا كوئى ابم بات بيش آئى ب، آپ صلى الله عليه ولم وضوء فرما كرمي تشريف لاك المنطيه ولم بات بيش آئى ب، آپ صلى الله عليه ولم وضوء فرما كرمي تشريف لاك المنطيه بات بيم النه الله عليه ولم وضوء فرما كرمي تشريف لاك الله عليه ولم المركن سي كلام نفر ما يا من فرمايا من

وسلم ارشاد فرمارے تھے، لوگو! اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بھلائی کا تھم کرتے ربواور برائی ہے منع کرتے رہو پہلے اس سے کہ مجھے پہاروتو میں تہاری پہارک بھاری جواب نہ دول، مجھ سے مانگوتو میں تہمیں عطاء نہ کروں اور مجھ سے مدد جا ہوتو میں تہاری مدد نہ کرول۔"

(٣) عن إصراحة من الانصار قالت دخلت على أم سلمة رضى الله تعالى عنها فلدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان فاستترت منه بكم درعى فتكلم بكلام لم افهمه فقلت يا أم المؤمنين كأنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وهو غضبان فقالت نعم او ما سمعت ما قال قلت وما قال قالت قال الشر اذافشا في الارض فلم يتناه عنه ارسل الله عزوجل بأسه على اهل الارض قالت قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون قالت قال نعم وفيهم الصالحون ورضوانه او ماهم المال مغفرته يصيبهم ما اصاب الناس ثم يقبضهم الله عزوجل الى مغفرته ورضوانه او الى رضوانه ومغفرته. (روادا حر)

"رسول الندسلى الندعليه وسلم حضرت المسلمه رضى الله تعالى عنها كه پاس تشريف لائه الله عليه وسلم تشريف لائه اور چرو انور پر غصه ك قار تنه پر آپ سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا برائيال جب زين بي عام پيل جائيل اوران پر دوك توك ندى جائي اوران پر دوك توك ندى جائي الله تعالى تار با ناعذاب بيج وية بيل محضرت أمّ سلمه رضى الله تعالى عنها في دريافت كيا:

"كياان من نيك لوك بمي مول مير"

آ بِملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایاان میں نیک لوگ مجی موں سے ان کو بھی وہی عذاب پنچ کا جوعام لوکوں کو پنچ کا چر (مرنے کے بعد ) آمیں اللہ تعالی الی پخشش اور

#### خوشنودی کی طرف مینج لیں مے۔''

#### تنعبيه

آخرت میں بخش دیے جانے والوں ہے وہ مدائن لوگ مراد نہیں جواستطاعت کے باوجود برائیوں ہے استطاعت کے باوجود برائیوں سے ندرو کتے تھے،اس سے اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے مراد ہیں جو حتی المقدور برائیوں سے رو کئے کی کوشش میں گے رہے تھے کر پھر بھی لوگ بازندآتے تھے۔

وصد الله على الله عليه وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصى نهتهم علماء هم قلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فعنرب الله قلوب بعضهم بيمعض قلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما هصوا وكانوا يعتلون قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معكنا فقال لا والذي نفسى بيده حتى تأطروهم اطرا. (رواه التر قرى وايته قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخلن على يدى الظالم ولتأطرنه على المحق اطرا ولتقصرنه على المحق قصرا وليخسربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما المنهم. (مكانوة)

''جب بنی اسرائیل گناہوں میں گرفتار ہوئے تو اُن کے علاء نے انہیں روکا لیکن و آباز ند آئے پھر علاء نے خود بھی ان کی ہم نشینی افقیار کر لی اور ان کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوگئے ، آخر اللہ تعالیٰ نے بھی ( ان کے ساتھ یکسال سلوک اختیار کرتے ہوئے ) ان میں بعض کے دل بعض کے ساتھ ما دیے، ان پر حضرت داؤ د اور حضرت عیسیٰ علیما الصلوٰۃ والسلام کی زبانی لعنت بھیجی، بیاس لیے کہوہ نافر مان تھے اور صدیے گزر گئے تھے، آپ صلی العد علیہ وسلم تکید لگائے ہوئے تھے۔ بیفر ماکراٹھ بیٹھے بھرار شادفر مایاتشم ہے اس دات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم بھی اس وقت تک نیات نبیس یا سکتے جب تک ان ظالموں کو گناہوں سے منع نہ کرو۔

اورایک روایت میں ہے کہ آپ سٹی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا یوں نہیں جیساتم نے گمان کیا ہے ( کہ مداہنت کرتے ہوئے نجات پاجا ئیں ) اللہ کی قتم! نیکی کا تھم کرتے رہو، ظالم کا ہاتھ بکڑے رہواس کوئی کی طرف مائل کرو اور تی رہو دنداللہ تعالیٰتم میں ہے بعض کے دل بعض کے ساتھ ملادیں گاور تم یر بھی ایسی ہی لعنت کریں گے جیسی بنی اسرائیل پر کی۔''

آ عن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوحى الله عزوجل الى جبرئيل عليه السلام ان اقلب مدينة كذا وكذا باهلها قال فقال يارب ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال فقال اقلبها عليهم فان وجهه لم يتمعر في ساعة قط. (رواه البيم قل)

''الله تعالى في حضرت جريك عليه السلام كو تعلم فرمايا كه فلال شهر كواس كے باشندوں سميت الث ديں۔

انہوں نے عرض کیا اے رب! ان لوگوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لحظ بھی بھی ہے جس نے ایک لحظ بھی بھی تیری نافر مانی نہیں کی ،اللہ تعالی نے فر مایا اس شخص پراور دوسرے لوگوں پرشہر کواُلٹ دواس کیے کہ میری دجہ ہے ایک لمح بھی اس کا چہرہ متغیر نہ ہوا۔''
کھلے بندوں لوگ میری نافر مانی کرتے رہے گھر اس کے چبرے یر تیوری تک نہ

#### آئی، مداہن بن کرصرف اپنی عبادت میں گمن رہا۔

 عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عزوجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذي في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لوا انا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نوذمن فوقنا فان يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. (رواه البخاري) " صدودالله يرقائم رہنے والے اور صدود الله يس يڑنے والے كى مثال ان لوگوں ک می ہے جو باہم قرعہ اندازی کر کے ایک کشتی پرسوار ہوئے بعض اس کی نجل منزل براوربعض او ہر کی منزل پر بیٹھ گئے، مخلی منزل والے یانی لینے کے لیے اوپر والوں پر گزرتے رہے جس ہے انہیں ایذاء پہنچتی ،اس لیے عجلی منزل والوں نے کلہاڑا لے کرکشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا، او پر والوں نے آگراس کا سبب دریافت کیا تو بولے کہ ہماری وجہ سے تمہیں! یذا پہنچے رہی ہےاورہمیں یانی کے بغیر جارہ نہیں ،اب اگراو پر والے انہیں نہ روکیس توسب غرق ہوں مے اور اگران کے ہاتھ پکڑلیں توسب کی جائیں گے۔'' به بطورِنمونه چندآیات اوراحادیث پیش کی تی ، انہیں دیکھ کرعلاءاور دین مقتدیٰ انداز و کرلیں کہان حالات میں ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اور کس حد تک وہ اس سے عہدہ برآ ہور ہے ہیں؟

# أيك غلط خيال كي اصلاح:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نساق و فجار کو اچھی مجالس اور نیک صحبت میں لانا بھی منکرات سے روکنے کا ایک طریقہ ہے، اچھی صحبت کے اثر سے پچھے کیے بغیر ہی گناہ

چھوٹنے لکتے ہیں۔

ال طریقه میں آتی بات توضیح ومسلم ہے کہ انچھی صحبت کا انچھا اثر ہوتا ہے مگر صرف ای پراکتفاء کرنا اور گناہوں کی تفصیل اور ان پر عذاب ووعیدیں نہ بتانا مداہنت ہے، اس میں کئی فسادات ہیں:

- ا اگرمکرات ہے روکنے کی اس تدبیرکوکائی سجھ لیاجائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ! اس حکمتِ عملیہ کا اللہ تعالی ،اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد چودہ سوسال تک پوری امت میں ہے کسی کو بھی علم نہ تفا، معاذ اللہ! قرآن ،حدیث اور فقہ کے ذخائر میں امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن الممنز کو کراوراس میں مداہد یہ وعیدی سب بے کار ہیں اور حکمتِ عملیہ کے سراسر خلاف بیں۔ جہاد، تعزیرات اور صدود وقصاص کے تمام احکام بالکل بے معنی اور سراسر ظلم ہیں۔ ہیں۔ جہاد، تعزیرات اخبیاء کرام علیم السلام کی صحبت وقعیحت سے زیادہ موثر کوئی چیز نہیں ہوگئی اس کے باوجود بھی سب لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئی ، اکثر نے نہیں ہوگئی اس کے باوجود بھی سب لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئی ، اکثر نے تبول نہیں ،اس لیے تعزیرات ،حدود وقصاص اور جہاد کے احکام نازل کے گئے۔
- ا چھی صحبت میں آنے کے باوجود کئی مختابوں کے گناہ ہونے کا جب علم ہی نہ ہوگا توان سے تو بہ کیونکر کرے گا؟ جبیبا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ بلیغی جماعت میں عمریں صرف کرد ہے والے کئی حضرات کو علم نہ تھا کہ شریعت کے مطابق پردہ نہ کرنا اور ڈاڑھی منڈ انا یا کٹانا محناہ ہے، وہ اتنے بڑے کہیرہ محنا ہوں اور اللہ ورسول مسلی اللہ علیہ وسلم کی علانیہ بعناوت کو بلکا تو کیا صغیرہ گناہ بھی نہ جھتے تھے۔
- آگرکوئی اچھی محبت کے اثر سے ایسے گنا ہوں کو چھوڑ ویتا ہے تو وہ اس کو صرف بہتر حالت سجھتا ہے اس لیے وہ اس سے پہلے جوان کہا کر اور علانیہ بغاوتوں کا ارتکاب کرتار ہاان سے تو بہرنے کی ضرورت نہیں سجھتا حتی کہاسی حالت میں یعنی کبیرہ گنا ہوں اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی بغاوتوں سے تو بہ کیے بغیر موت آ جاتی ہے۔

اگراچی صحبت بیل وینچته بی محبت، نری اورول سوزی سے ترکی مکرات کی تبلیغ بھی خطابِ عام کی صورت بیل جاری رکھی جائے تو شاید سننے والا پہلے روزیا چند دنوں کے بعد تو بدا ہوبی جائے گی اور دنوں کے بعد تو بدا ہوبی جائے گی اور خود کو اقر اری مجرم بجھنے گئے گا، یہ ندامتِ قلب بھی بہت بری دولت ہے۔ ترکی مکرات کی تبلیغ نہ کرنے کی صورت میں اگر کسی کو مض افر صحبت سے بچھ مدت کے بعد تو بہ کی تو فیق کی تبلیغ نہ کرنے کی صورت میں اگر کسی کو مض افر صحبت سے بچھ مدت کے بعد تو بہ کی تو فیق ہو کئی تو فیق کو تو بہ سے قبل جت ناموں میں گر رے گااس کا عذاب اور و بال ان مدائن لوگوں پر بھی ہوگا جو اس کی تبلیغ نہیں کرتے اور اگر تو فیق تو بہ سے قبل ہی موت آگئی تو ایک مسلمان کو جہنم میں پہنچانے کی ذمہ داری ان مدائن لوگوں پر ہوگی جنہوں نے اسے ترک مسلمان کو جہنم میں پہنچانے کی ذمہ داری ان مدائن لوگوں پر ہوگی جنہوں نے اسے ترک مشکرات کی تبلیغ نہ کی۔

## بچول کی محیح تربیت کااجتمام:

جودین دارمسلمان خودم عرات و معاصی سے بچے ہوئے ہیں، گھروں کے ماحول کو بچائے ہوئے ہیں، اگروہ دین داری کونسلوں تک باتی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی اولین ذمہ داری سے ہے کہ بچول کی سیح تعلیم وتر بیت کا پورا اہتمام کریں، ٹی وی، وی سی آراور معاشرے کے دوسرے گنہوں سے ان معصوم ذہنوں کو یوں بچا کیں جیے دہمی آگ سے معاشرے کے دوسرے گنہوں سے ان معصوم ذہنوں کو یوں بچا کیں جیے دہمی آگ سے ، بچ کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی تربیت گاہ گھر کی چارد یواری ہے، جو لوگ گھروں کو بیاک دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی دین شودنما چاہتے ہیں، وہ نادان خود فر بی کا شکار ہیں، خود دین دار بے بغیر، گھروں کا محل درست ہوتو بچوں کی ماحول درست ہوتو بچوں کی ماحول درست ہوتو بچوں کی ماحول درست ہوتو بچوں کی دہنیت کیسی بنتی ہے؟ ان کی اٹھان کیسی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ چند واقعات سے ذہنیت کیسی بنتی ہے؟ ان کی اٹھان کیسی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ چند واقعات سے ذہنیت کیسی بنتی ہے؟ ان کی اٹھان کیسی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ چند واقعات سے دہنیت کیسی بنتی ہے؟ ان کی اٹھان کیسی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ چند واقعات سے دہنیت کیسی بنتی ہے؟ ان کی اٹھان کیسی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ چند واقعات سے دہنیت کیسی بنتی ہے؟ ان کی اٹھان کیسی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ چند واقعات ہے۔

🕕 ببلا قصد حضرت شاه شهیدر حمد الله تعالی کا سنا چکا بهول که بالکل معصوم بیج

میں کیکن کسی بڑے کے ہاتھ میں کتا دیکھ کرائے نفیحت کرتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام چھوڑ دے،وہاس گناہ کی تاویل کرتا ہے تواسے مسکت جواب دیتے ہیں۔

ورراقصہ میری بی کا ہے، ایک بارات تقریباً دوسال کی عمر میں بخار ہوگیا تو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر کی میز پر پلاسٹک کا مرغ رکھا ہوا تھا، بی بڑے غور سے اے ویکھنے گئی، ڈاکٹر نے اس کا شوق دیکھا تو مرغ ای کو پکڑا دیا، میں نے سوچا معصوم بی ہے، بیار ہے اور گھر ہے بھی باہر ہے اگر اے کہوں کہ مت لوتو شاید رونے گئے، لیکن جیسے بی مطب سے نکلے بی کہتی ہے:

''اباجی!اس کی گردن تو ژووں۔''

میں نے کہا: ......الم اس ابن اتو زوو ''

اس نے فورا گردن تو ڑ کر پھینک دیا، اب معلوم ہوا کہ پہلے بھی گھور گھو رکر ای لیے دیکھر ہی تھی کہ یہ میری دسترس سے تو دور ہے اس کی گردن کیسے تو ژدوں؟

چیخ اس زورے لگائی جیے کہیں سے شیر آگیا ہویا سانپ نگل آیا ہو۔ پھر جلدی سے گیا قلم لاکر تصویر مٹادی حالانکہ بڑی خوبصورت رنگین تصویر تھی اور بچہ بھی اس قدر کسن معصوم کہ اسے اپنی عمر کا بھی بتا نہیں تھا، میں نے اس سے پوچھا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے سنک؟

''آپ کی عمر کتنی ہے؟''

پولا:.....ا**ربع**.''چار''

ش نے کہا: ۔۔۔۔۔۔۔اربع سنین او اربعة اشھرام اربعة ایام؟

وه بولا: ..... لاادرى.

'' مجھےمعلوم نہیں۔''

نیک والدین کی تربیت کا اثر دیکھیے کہ تصویر دیکھتے ہی اتنا ننھا سا بچہ بھی بے چین ہوجا تا ہے اورا سے مٹائے بغیر چین نہیں لیتا۔

اس بچے کے والد کی قربانی دیکھیے کہ بیام ریکا میں ایک بڑے منصب پر فائز بہت بڑی تخواہ بارہے منصب پر فائز بہت بڑی تخواہ بارہے ہے ہوں کی معصوم بچی کو وہاں کسی عورت نے گڑیا دے دی ،اس کو دیکھ کر قرمند ہوگئے کہ یہاں ہمارے بچوں کی تیجے تربیت ناممکن ہے ، ہے اس ماحول میں بھڑ جا کمیں گے ، اپنااور بچوں کا دین بنانے کے لیے انہوں نے اپنی دنیا قربان کی ، بڑا منصب اور بڑی تخواہ جھوڑ کر مکہ مکر مہ آگئے ، یہاں منصب بھی نسبۂ جھوٹا اور تخواہ بھی کم ، منصب اور بڑی تخواہ جھوٹا اور تخواہ بھی کم ،

بچوں کے دل ود ماغ تو خالی تختی کی طرح ہیں صاف تختی پر جو چیز لکھ دی جائے وہ نقش ہوجائے گی، قرآن مجید کی آیات لکھ دیں یا گالیاں لکھ دیں. بچوں کے بنے یا بگڑنے کا سبب ان کے والدین ہوتے ہیں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا:

مامن مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. (متفق عليه)

'' ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے والدین اسے میہودی، عیسائی یا مجومی بنادیتے ہیں۔''

ہے تو بیدائش طور پرمسلمان ہوتے ہیں ان کے بننے یا گرنے کے دمدار والدین ہیں، اگر بچوں کی سیجے و بیں، آگھوں ہیں، اگر بچوں کی سیجے دین تربیت کریں توبیہ بچے ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں، آگھوں کی شعندک اور وسیلہ منجات ہیں، اوراگر دین سے انہیں برگانہ رکھیں خواہ ان کی دنیا پوری لمرح بناسنوار دیں تو یا در کھیے بہی اولا دقیامت کے روز والدین کا گریبان پکڑے گ

#### ہر فساد کاعلاج جہاد:

حقیقت یہ ہے کہ قتم کے فتنہ وفساد کا علاج صرف جہاد ہے، قر آن وحدیث کے علاوہ زمانہ کی تاریخ بھی شاہر ہے کہ جب تک جہاد کے ذریعہ کفروشرک اور فسق و فجو رکی کم نہیں تو ژونی جاتی اس وقت تک دنیا میں امن نہیں قائم ہوسکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے قبال کا تھم فرمایا ہے:

وَقَتِلُوُهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتَنَةً وُيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴿ ٨-٣٩)

''اوران سے قبال کروحیٰ کہ فتنہ باقی ندر ہے اور پورادین اللہ کا ہوجائے۔'' اور رسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم نے فیصلہ سنادیا۔

من مات ولم يعز ولم يحدث به نفسة مات على شعبة من نفاق. (رواه ملم)

'' جو شخص الی حالت میں مراکداس نے ند بھی جہاد کیا اور ند ہی اس بارے میں بھی سوچا وہ نفاق کے شعبہ پر مرا۔''

الله تعالی ہر مسلمان کے ول میں نفاق کی موت سے بیخنے کی فکر اور اللہ کی زمین پر صرف اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد میں نکل کر اللہ کے لیے جان لینے اور جان دینے کے جذبات بیدا فرمائیں۔

وصل اللُّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللُّه رب العلمين.

# 

حضرتِ اقدس دامت برکانهم نے اجازتِ بیعت سے تعلق درجِ ذیل مضمون خود اینے قلم مبارک سے تحریفرمایا :

" اجاز توبیعت کایم طَلَب برگزنهی کے خلیفہ مجاز درجہ کال تک پہنے گیاہے، بلکہ اس بناء پر بعیت کی اجازت دی جاتی ہے کہ اس بیں اپنی ذات ہیں صلاح و تقوی، دو مروں کی صلاح کی المبیت و اوران دونوں اوصاف میں بقدر مِنرورت رسوخ کا ظرت غالب ہے اوران دونوں اوصاف میں بقدر مِنرورت رسوخ کا ظرت غالب ہے اوراگر اس نے خفلت نہی بلکہ کام میں سکار او اوصاف مذکورہ میں کمال کی توقع ہے۔

بغرضِ سہل بیانِ مذکورکا حاصِل نمبردار درج کیا جاتا ہے: ۱ — اوصافِ مذکورہ میں بقدرِ صرورت رسوخ کاظرِت غالب ہے؛ یقین نہیں اوریقین ہوجی نہیں سکتا۔

۲ - بیظن غالب حالتِ موجودہ کے بیشِ نظرہے ،آبندہ خوانخواستہ کسی کی حالت ہیں تغیراً گیا تواجازت از خودمنسوخ ہوجائے

۳- اگرچه فی الحال اوصاف ندکوره بین رسوخ بدرَحهٔ کمال نهین گرقوی امیرسهکه وه رفته رفته اس رسوخ کا درَحهٔ کامله بھی حاصل کر الے گا، اگر خدانخواسته اس نے اپنی غفلت اور ناقدر دانی سےخود ہی اپنی اس صلاحیت کوضائع کر دیا تو اجازت ازخوز منسوخ ہوجائے گی ۔

تفصيل مذكورك روشني سراجازت يافتة كوبجي خوبسجه لینا اوراس کااستحضار رکھنالازم ہےکہ اجازت بعت اس کے کمیال کی سَنَدنہیں کہ اصطمئن ہوکر بیٹے جائے، بلکہ اس سے س <del>ی سجیع و ہمت افزائی مقصود ہے، تاکہ اس میں اپنی ذمہ داری</del> کے احساس میں مزیر ترقی ہو، اور وہ مزید ہمت سے کام ہے۔ خلفاء مجازين ميس سے آگر كوئى اطلاع احوال كاسلسلة قائم نہيں رکھے گاتواس کی اجازت منسوخ کردی جائے گی۔ اگرآینده کسی کی اجازت منسوخ کردی گئی تواس کے بعدشا کیے ہونے والی فہرست سے اس کا نام حذف کر دیاجائےگا" اصول مذكوره كيصطابق حضرتِ اقدس دامت بركاتهم نيجن حضرات کواجازتِ بیعت عطاء فرائی ہے اُن کی فہرست درج ذیل ہے: CAN LINES WE COMP

﴿ قارى فَتَحْ مُحْدَثِ القرادِصِ بِهِ ١٤٤٤ مدينة الرسول صلى التُرعليه وسلم ﴿ مفتى عبدالرحيم نائب رئيس جامعة الرسش بيداحس آباد كراچي

﴿ مَفَتَى مُحْدُسِعُودا ظهِرِ قائدًا لِجهاد العالمي والبيرِسْمير

- ﴿ مفتی محرصد لِق مِهِتم مدرسه محدریه سِچیندنو وربیاهٔ براسته طنندو آدم -﴿ مفتی غلام مصطفی -استا ذو مفتی ضیاء العلوم - باغبانپوره - لاہور

﴿ مفتى خالدً- استا ذُومِفتى عين العلوم - كشت بسراوان - ايران

- ﴿ مولوى عبداللطيف خطيب مسجد ميريك كالج جامُ شورو-ضلع دادو

مفتى عبدالقادر-استا ذوفتى دارالعلى كبيروا لا-ضلع ملتان

جلدتاك الوالالتهين @ بولوي محمدالور- استاذعين العلق كشت-مراوان -ايان ① محداسدالله-صب ١٦٧- ينبوع-سعودىية عربيه 🕦 مولوی محد- استاذ عین العلوم گشت- سراوان - ایران المفتى محداراتهم مدير ومفتى جامع محوريه يكشن عزيز كالوني صادق آباد ضبط رحيم يارخان شمفتی محدعبدالله- استاذ ومفتی دارالعلوم کراچی نمبر۱۱۳ · سيد قمرالدين احد - ناظم جائيداد خيرالمدارس -ملتان - ﴿ مَفْتَى سِيْرِ عِبِدَالْقَادِ رَنشتِيفًان - خواف - تربت حيد ربير - خراسان - ايران المحدرمضان المقرى - استاذ مدرسته العلوم الشرعيص بـ ٧٠٦ - مدينة الرسول الترعليه وسلى الترعليه وسلم (4) الدكتور محد عبد الواحد السيد - استاذ جامعة ام القرى صب ٨٤٤ مكة المكرمة - ﴿ مُولُوى عِبْدِارِجِيمِ خَطِيبِ مِسجِد حَقَانَى مِعلَه بِالْوَلَى - مُنظُوالتَّديار ضِلْع حيدر آباد ﴿ مُولُوى جَهِ أَنكير - سَى ١٤ - بِلاك مِلا كَلْشِن اقبال - كراچى نبي ١٨٠ - ® مفتی محداسمعیل- ناظم جمعیة العلماء برطانیه صوبه لندن بروه کلیش <u>و کلیش و</u> کیو، ہے۔ لندن۔ ای ۵۔ انگلینڈ الله مفتى محدقاسم -أستاذومفتى دارالعلوم خيابان خيام - زايدان -ايران 🐨 مولوی دین محمد- صب ٣٦٦ - مدینیة الرسول صلی الله علیه وسلم 😁 مفتى عبدالواحدمفتى واستاذِ حديث جامعة الرست يداحن آبادگراچى شمولوى خان طليم مهم المدرسة الحليميه في الدروس القهر آئيه- درنتيل-ڈا کخانہ میران شاہ ۔شمالی وزیرستان - ﴿ مَفَى مُجوبُ الله استاذ الحديث جامعة العلم الشرعية ويطريج بيرى يوك راوليندى چلالاتالات شخریویی مفتی واستاز حدیث جامعته الرسشید احسن آباد کرایی √ مولوى على محد-اساذ مواج العلوم - كزور-ايران (٧) مولوي فيض الله-استاذ جامعه محدييه-وانه كيب صلع دريره اسلمعيل خان - (٣) مولوی محدر فیق خطیب عالمگیرسجد - عالمگیررود- کراجی 😁 مولوی احدهن خطیب جامع هیدا فس- پاکستان اسیل ملز-کراچی · (٣) مولوى محدا شرف - الترجان كله- طانك - صلع دره اسمعيل خان ﴿ ﴿ مُولُونَ مُحْدَظُرُ بِينَ عِصدَرُ المُدَرِينِينَ عِامعه دارالعلقِ العربيةِ \_قلعه عبدالله الله مفتى محدخالد مدير ومفتى دارالعلوم الاسلاميه بإلا صلع حيدرآباد 🝘 مفتى مشهدالله مدر ومفتى جامعه رست يدبيه صلع فيني ببيكله دليش شخص عبدالباری - استاذومفتی مدرسه قاسم العلوم منگیرمستونگ ضلع قلات - بلوچيتان - 🕝 مولوی محمد ابراہیم دامنی -استاذجامعہ حقانیہ - ایرانٹ مہر مفتی کمانڈرعبالحلیم قاصی مرافعہ (مانی کورٹ) صوبہخوست وہتم جامع منبع الجهاد خوست -افغانتان اله مولوى خالد مشرف جامعة الرست يداحسن آباد كراجي و مفتى محدقاتهم مفتى واستاذِ حديث جامعته الرست بيداحس آباد كراجي - ﴿ مفتى ميرقاسم خان- استاذ ومفتى جامعه فيئة العلوم- رزمك يشمالي وريستان - 👚 مولوی احتشام الحق حضروی - مدرس دارالعلوم معارف القرآن - مدنی مستجد ہزارہ روڈ بالقابل سول ہسپتال ۔حسن ابدال صلع آنک − ﴿ مفتى عمران احمد مفتى مدرسه رحيميه كلوركوط - بهمكر الم مفى محمصوم افغانى كن تورائ عالى تحركيك المطالبان في ملكت الماميا فغانستان الماكاراد

### نِسْمُلُ بْلِيلُ لِجُمْلِ الْمُحْلِلُ فِي الْمُحْمِينُ

کھکٹ بہائے تفسی کے کا ایکو فوا مو میں ایک کا کا کیکی کی کے کہائے کا کا کیکی کے کہائے کا کا کیا گئے کہائے کا اس میں اپنی جان ہی دے دیں سے کہ لوگ میان میں اپنی جان ہی دے دیں سے کہ لوگ میان میں اپنی جان ہی دوز پڑا ابت ترغم پر ہوتی ہے بڑی ہائے لگی آگ جگری



فقي العظم فقر المحارث وكرم فتى رمين بيرات وكرم المرابع المراب

بَيْلُ سُلِكُ فَالْحُقِّا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا لَكُوْلًا

استباق مغرفت

بعبان من سے مرض ایک دُنیا بھریں بہت منہور مُقوی منٹروب سے شرع ہوا، نفع کی بعبانے نقصان ، سیبب ظاہری تھا سبب باطنی کی فصیل تحریف ہوں ہے۔

جانے نقصان ، سیبب ظاہری تھا سبب باطنی کی فصیل تحریف ہوں ہے۔

و تقریبا اسھ ماہ تک عمرال سے مختلف حکیموں اور ہو میو بیتھے گارگٹروں کا علاج ہوتا رہا مگر کسی دَواد سے کوئی فائدہ نہ ہوا ، بالآخر حضرت اقدس کی نظرانتخاب ہو ہو بیتھی کی ایک بہت بلکی تھیلی دَواد کی طرف گئی، اللہ تعالی نے سے سے شفاء عطاء فرادی بیتھی کی ایک بہت مقوی مشروب کا مشور دیا ہوں سے مرض بھر کو وائی مشہور ڈاکٹر نے ایک بہت مقوی مشروب کا مشور دیا ہو جس سے مرض بھر کو وائی آیا ۔

﴿ مَجْرَفَرُبِيًا آمَةً مَاه بعدَضرتِ اقدس كَقلب مُبارَك مِن خواب مِن منجانِب التَّدابِكَ بَوْمِيوبِيقِك دُواء كالِلقاء بواج جِندو رُكِصانے سے بِجِبْر فيصلاواز

كُفُلُ مُن اورمزيد فائده بورباعقا-

ں اس دوران ایک بہت شہور کیم صاحب سے اصرار برایک عام تقوی شون شروع کریا جس سے آواز بھر بدلیے گئی، اسے چپوڑنے سصحت کافی ہتر نہوں ہے۔ حاصل:

ا \_ ماہرین فن سے منتخب مقوی مترفیات سے بہت سخت نقصان بہنجا۔ ۷ \_ مجڑو مقرقر گیا سولہ ماہ مختلف محکمیوں اورڈاکٹروں سے علاج سے کوئی فائدہ نہوا بلکہ ایک محکم صاحب سے علاج سے بہت نقصان ہوا۔ سے میں میں میں میں میں میں میں میں معمد اس رواد سے فائدہ ہوا۔

۳ - حضرتِ اقدس کی خور تجویز فرموده معمولی دواء سے فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بیصر فات مبق دے رہے ہیں کہ کیموں اور ڈاکٹروں کا علم اور رواؤں وغذاؤں کا اثر سب کچھاللہ تعالیٰ سے اِختیار میں ہے۔ مصرتِّب دواؤں وغذاؤں کا اثر سب کچھاللہ تعالیٰ سے اِختیار میں ہے۔ مصرتِّب

#### بتتالمتوال التفاقية

فقِيهُ العَصْرِ مِفْتِي عَظَمْ مَصَرَتْ إِقْدِسِ مِفْتِي رُسِتْمِدِ (الْكُرْصَارَابِهُ عَالَمَ مُعَلِّقَ الْمُ واز بينطف كے عَارِضَة سے متعلِّق کچھ وَضاحت

محرص موقع به وقت محرص موقع المراه من محرف المراه ا

بحمدالته تعالی میری صحت بهت بهتر به الله تعالی نے ایسے سکون وراحت سے لواز بے کہ شاید ہی دنیا میں کوئمیتر ہو، رہا آواز بیٹھنے کا عارضہ تواس سے بھی بجداللہ تعالیے مجھے کوئی ذراسی بھی پریشان نہیں، اس کی دو وجہیں ہیں :

آمیرے اللہ نے مجھے اپنی ہر تقدیر پر رضائے کا ال کی نعمت سے نواز اہے "ماقد رائلہ"
پرایمان کا معطاء فرایا ہے۔ اس کا پیمطلب ہر گرنہیں کہ معاذ اللہ ایس اس نعمت
سے بے نیازی کا دعوی کر رہا ہوں، میں تو سرا مرہندہ مختاج ہوں اور اپنے رب کی جمت کا طلبگار مقصد سے کہ اس رب کریم کی طرف سے جوحالت بھی گذر رہی ہے
کو اللہ تعالی مجھے اس سے کوئی پرسٹان نہیں، اس میں بھی میراکوئی کمال نہیں محف انہی کی عطاء ہے، ولاحول ولاقوۃ الا بد

مطلب پرگاپ برتوموت آگئ گراپ کے ذریعہ است تک پہنچنے والی ہدایات پرموت نہیں آئے گی، وہ قیامت تک زندہ رہیں گی، مجھے بھی اپنے اللہ بریقین ہے کہ اس نے محض اپنی رحمت سے مجھ بعیسے ناکارہ سے اپنے دین کی جوخدمات لی ہیں وہ انہیں قیامت تک جاری رکھیں گے، وما ذلا علیہ بعن بین

جكمت:

اس عارضه میں اللہ تعالیٰ کی پوری حکمتوں کو تو وہی جانتا ہے کیکن دو کمتیں ہبت

واضح ہیں: ① تخــــــــــریاتِ علمیہ کے لئے فرصت مل گئی۔

﴿ متعلقين كوقدر مو الني اور دوسسرول كي زياده سے زيادہ اصلاح كي فكر مو-

مُتعَلِقين كووَصِيّت:

ونيا بين نه كون رياب ندرب كا اسك بن ابن سب تعلقين كوببت اليدب وصيت كرابون كه الرانبين واقعة مجد سفيت به المن كايف بريام بري موت بررخ وصيت كرابون كه الرانبين واقعة مجد سفيت به الله تعالى في ميري زبان اوقلم سفاتت كاي بالله والله في كرف كرب الله تعالى في ميري زبان اوقلم سفاتت كاي بالله والمرب بي مير من المواعظ كرابون كورياده سه زيادة الله والمرب الله والله من كان منهم يعدد عد مدا فان محتمدا قد مات ومن يعبد الله وحده فان الله وحده فان الله حد الله وحده فان الله حي الا يصوب .

كَشِيْكَ أَحْمَلَ يِحَ الأَحْدِ ١٢ بِحِرِمِ ٢٠ ١٨م

علاج معنعلق حضرت اقدس كا وعظا ملاح ياعداب م يره كردنيا و آخرت كا سكون حاص كرياً و آخرت كا سكون حاص كري-

# وصيتت كايبغام علماءأمرت كنام

الممالين المحين المحمة

دین لحاظ سے کی مشہور خصیت کے انتقال کے موقع پر رہنے وغم اور مناقب شائع کرنے کا دستورہے، میں اس کی بجائے یہ وصیت کرتا ہوں: السخے صکیر وسکون:

ان تله ما اخذ وله ما اعطى وكل شىء عندالله باجل مسعى رنسائى،

"بے شک اللہ بی کا ہے جو کچھ اس نے بے بیا اور اس کا ہے جو کچھ اس نے دیا اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا وقت معین ہے ؟

﴿ دَرسِ عِبرت :

دُردانگیزی کی تجائے ایسے موائے سے عرب حاصل کر کے اپنی جیات سے
بقیہ لمحات کو غنیمت تھے ہوئے اعلاءِ کلمتہ اللہ کے لئے اپنی مساعی اور چرج تُجہُد
کو تیز کردیں، باہمی اختلافات کو مُحلا کرسب تحد جوکر دنیا سے فنسق و مُجور، منکرات و
بدعات کو مٹانے اور اللہ کی زمین پرالٹہ کی حکومت قائم کرنے سے لئے جہاد
بین زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔

میں بیجی وصیت کرتا ہوں کرمیرے انتقال کے موقع پراظہار رنج وَغماور رسمی تعزیت کی بجائے میرایہی ضمون زیادہ سے زیادہ شائع کیا جائے۔

رست پدا حمد غرّهٔ محرم ۱۳۲۰ه

### آواز سفن کا عادم (تور ۲)

آواز بی<u>تضن</u>ے عارضہ کواگر علاج سے باوجود حلدی فائدہ نے ہوتو ہیکوئی شویش <u>ک بات نہیں ایسے کی تصفے سننے میں آرہے ہیں کیسی کوہبت اُوسنے علاہوں سے </u> باوجود جد مسيم بعداورس كوانكلينداورامريكا سے علاج كروانے كے باوجوداك سال سي بعد الله تعالى نيكسي عمولي سي چيز سي صحت عطاء فرمادي يعض حضات نے میری رضا کے بغیر حلق سے اسپیشاسٹ کو بلوالیا میں نے بادل نخواستہ مرقرۃ ا**جازت** وے دی - اسپیشاسٹ صاحب نے بتایا کہ کوئی تشویش کی بات نہیں میں نے کہا پہلے توكوئ تشويش ئ بات نبين هي مگرايلو پينيک علاج مجھے موافق نہيں آيا اس لئے اب تتويش بوكئ كه خدانخواسته بجروبي وظيفه نديرها يرسه بكيف لم أمت وفي بطني حبة الدكتور "ميرك الله كي قدرت كرميكييك بين داكر كي كولي كي كي مي بھرجی نہیں مرا ہوایک اعجوبہ قدرت کی طرف انثارہ ہے، اس کی تفصیب ل بلكه أمسس سيهي ببت يڑے بہت سے عبرت آموز عجائب قدرت كى تفاصیل وعظ <sup>دو</sup>علاج باعذاب ؟ میں ہے۔مرتب <u>، مجھے</u> دَواء کھے اُنے ی ہت نہیں ہورہی تقی لیکن بیض خلصین سے کہنے پر تفروع کر دی مگر نفع کی بجائے نقصان - دو بنضے کی دواء دی تھی بڑی شکل سے تو دن کھا کر چھوٹر دی۔ مجھے اباوپھی کی دُوا کے تصوریسے ہی وطن یاد آنے لگتاہے۔ دوا کے استعمال مے دولان وزاّنہ كى باركتماريا، لبتيك اللهم لبيك مطلب بيكه دواء سے وطن جانكاتك تومل گیاہے میرے اللہ ! میں تیار ہوں ۔ دعاء سیجے کے جب تک حیات مقسر يدالله تعالى خدمت دين سے مروم ند فرمائيس جینا چاہوں تو*کس بھوسے ب*ہ زندگی ہوتو ہر درمجبوس يين سجهتا ہوں كەپدىقصان ئىلىيغون سے پېنچاہيئ ايك گھنٹا صبح اور آ دىھا

كهنشارات كوفون ميسلسل بولنايراتا ب ايك لمحريجي توقف نهيس بوتا بجرفون عجي كاردليس بحس كارسي بعض كاكبنا بكاس كانول كونقصان بينجيا ہے،اللہ کاشکرہے کہ کان توضیح ہیں،فون کرنے والے بھی جذبہ محبہ میں خرورت سے کھے زمادہ ہی کرتے ہیں۔ انھی سے بچیہ ہوا اس نے چوم چوم کر مار دیا۔ الله تعالى نے اینے فضل وكم سے ميرى اس ذراسى تكليف كوايك بوميو پیقک ہسپتال اور کالج کے پورے ماحول بلکہ ان محیجاننے والے بے شمار لوگوں ى بھى ہدايت كا ذرىعيە بنايا ہے ج سينكثرون كو وختررز فيمسلمان كردما بيسوداببيت سستاثابت بواج متاع جان جاناں جان دینے پر بھی مست ہے ولاحول ولاقوة الابائله. میں علاج کے سلسلہ میں بیہ قاعدہ بتایا رہتا ہوں:

میں علائ کے سلسلہ میں یہ قاعدہ بہانا رہا ہوں؛

رمعمول علاج سے فائدہ ہوجائے تو دونفل شکرانے کے پڑھیں

فائدہ نہ ہوتو دونفل تو ہے پڑھیں۔ اُ وینچے علاج سے فائدہ ہوجائے تو

دونفل تو ہہ کے پڑھیں فائدہ نہ ہوتو دونفل شکرانے کے پڑھیں؟

مجھے عمولی علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو دونفل تو ہے پڑھے بھا ہیں شاء اللہ تعالی کے علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو دونفل شکرانے کے پڑھوں گا۔

کے علاج سے فائدہ نہوجائے گا تو بھر دونفل شکرانے کے پڑھوں گا۔

و اذا موضت فھو دیشفین .

دسشيداحد يوم الاحد ١٢٧ه صفر ١٣٢٠ھ

## آواز بیشنے کا عارضہ (تخریر) علاج میں مزاج شکناسی کی اهمیت

بعض مخلصین نے ایک مشہور حکیم صاحب کو بُلالیا، انہوں نے غذاء تبدیل کر دی ،جس سے اصل مرض کو تو کوئی افاقہ نہ ہوا ، مزید ہاضمہ کی کچھے مکلیفیں پیدا ہوگئیں۔

میری اغذیہ مقادہ کو تبدیل کرنا ایسا ہے جیسے اسباب حیات کو منقطع کرنا ، صورت تبدیل میں ذاتی تجربہ کی بناء پرضرریقینی ہے اور تبدیل نہ کرنے میں طبیب کی رأی میں جو ضررہے وہ ظن ہے ، دوا ، اورغذاء کے سلسلے میں مربین سے تجربہ کو طبیب کی رأی پر ترجیح ہے۔

میرا ایک خاص مزاج ہے دوسر معمولات کی طرح نور و نوش میں ایک خاص مزاج ہے دوسر معمولات کی طرح نور و نوش میں ایک خاص نظم وضبط سے سخت ہیں ، جومعالج بھی میر ہے اس خاص نظم طبعی کی رعایت نہیں کرے گا ، اس کے علاج سے مجھے نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ میں اس کے علاج سے مجھے نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ آگاہ نئی تنب درون را

نٹ ترجہ زنی رگ جنون را ہومیو پین علاج میں تہی کوئی چیزخلاف مزاج پین نہیں آئی، شفاء اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔

و ضعف ایمان کے مہلک مرض میں مبتلامر نظیوں کاعلاج بعض ضعیف الایمان لوگ میری آواز بیٹھنے کے عارضہ کے بارے میں خبری آوارہے ہیں کرسی نے جادوکر دیا ہے،ان کا یہ خیال مرامراطِل ہے،اس بارے میں دو باتیں ،

المخطالة تعالى مجھ پركسى كاكوئى جادوقطعًا نہيں جل سكتا، اس پاشكال وجواب اورتفصيل" انوارالرسٹ بيد" جلد ثانى ہے باب «محشف وكرا مات"

یں ہے۔

😗 دین سے جس فتنے سے بارے میں بھی جو کھے بھی کہنے کی ضرورت بھی اور مجھےاس بارے بیں جو کچھ بھی کہنا تھا وہ بِعَونِ اللّٰہ تعالیٰ خوب کھول کھول کر كهه چكابون اوروه سنب كجه بحدالله تعالى ميري كتابون،مطبوعة واعظاور كيستون مين محفوظ ہے جو يورى دنيا ميں شائع ہوريا ہے اور ان شالالته تعالىٰ قیامت بیک شائع بروتاریے گا، اس لئے اب کسی شیطانی تصرف سے میری للكارسننے سے بچے گئے توكيا فائدہ ؟ دين ميں أبھرنے والے ہر فتنے كى مركوبي ك علاوه طالبين برايات ك لئے بھى الله تعالى نے اپنى رحمت سے بہت كي كم كبلوا ديا ، محفوظ كروا ديا اور يورى ونيامين بهيلا ديائ - الله تعالى في جو خدمات مقدّر فرمائي تقيس بظاہران ميں سے بلند آواز سے متعلق كوئ آم كام باقی نہیں رہا البتہ تحریری خدمات کی ضرورت باقی ہے،اللہ تعالیٰ نے س عارضه كوان كے لئے فرصت كا ذرابعه بنادیا۔اللہ تعالیٰ اپنی مرضی مصطابق ریادہ سے زیادہ کام لے لیں ، اپنی رحمت سے قبول فرمائیں ، اُمّت کے لئے نافع بنائين اورتا قيامت صدقة جاربيه بنائين - آخر دم تك خدمات دينتيه سے مخروم نہ فرمائیں۔

ُ جينا جا ہوں تو*ڳس بھوسے پر* زندگ ہو تو ہر درِ محبوب وما توفيقی الا بانلہ علیہ توکلت والیہ انہیب. یہ دومری بات توہ نے مضیف الایمان کوئوں کے خاطر کہہ
دی ورنہ حقیقت وہی ہے کہ بحفظ اللہ تعالیٰ مجھ برسی بڑے سے بڑے شیطان
اور سی بڑے سے بڑے خبیث کا کسی بھی قسم کا کوئی جادو قطعًا نہیں جب لیکا، اگر کسی خبیث شیطان میں اتنا توصلہ ہے تو اپنے شیاطین کے تمام الشکروں کوسائق نے کرسامنے آئے۔ اس سلسلہ میں وعظ "آسیب کا علاج" ضرور بڑھیں اور اپنے "ضعف ایمان" کے بہت خطرناک اور دین و دنیا دونوں کو تباہ کر دینے والے ٹہلک مرض کے علاج کے لئے "انوارا الرشیہ بار بار بہت غورسے بڑھیں اور اسس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک کہ الربار بہت غورسے بڑھیں اور اس مہلک مرض سے شفاء کا مل نہیں عطاء فرما دیے۔ اللہ تا تھا۔ مرض سے شفاء کا مل نہیں عطاء فرما دیے۔

رسشبیداحمد جمعه ۱رربیع الاول ۱۳۲۰ه



#### آواز بيضخ كاعارضه (مخريم) انتخاب معالج کے بارے میں ھرایت دوسرب معاملات ك طرح علاج محسلسله بي تجي ديندارمعالج منتخب كرنا جاہئے، اگرخدانخواسته اس سے فائدہ نہ ہو اور معالج بدلنا پڑے تواس کی اہمیت اور میں زیادہ برص حال ہے کہ دوسرامعالج پہلے سے دینداری میں کم نہ ہو،اس لئے كه أگراس سے فائدہ ہوگیا تواس میں بیر قباحتیں ہیں:

🕦 دیندار پرہے دین کی فوقیت ۔

كے جوہرہ روس میں دیکھیں۔جامع)

⊕ دینداروں کی حصل شکنی اور بے دینوں کی حصلہ افزائ۔

🐨 یہ قصتہ سن کر لوگوں کارجوع ہے دین معالج کی طرف زمادہ ہوگاتو دسیندار معالج ی بنسبت بے دین کی شہرت، عزت اور مال میں تر تی ہوگ بالخصوص جبكه دونون معالج ايك بى طربق علاج ستعلق ركھتے ہوں تو دبیندار اوربے دین کے درمیان تقابل زیادہ واضح بے اس لئے بیزیادہ قبیج ہے راس بالسین حفرت اقدس كے ایک بہت بى عبرت آموز معمول كفصيل جام ارشيط او کے جوم ديميں ہے) میری آواز بیطفے کے عارصندی خبرس کرلندن سے فون آرہے ہیں کتم نے پہل ماہرڈاکٹروں سے بات کرلی ہے، یہاں آجائیں-ان لوگوں نے بینہیں سوچا کتیب میں یہاں رہتے ہوئے بے دین معالج سے بچیا ہوں اور زیادہ او پنجے علاج سے بھی احراز کرتا ہوں تو وہاں کافروں سے ملک میں کیسے جاسکتا ہوں ؟ البتہ اگرمیر علاج ك خوابشمند واكثراسلام قبول كرك محاذ برجيد لكائي بعرمر علاج مع لئ يهال آنے ک اجازت جابی تواس بیس غور کرسکتا ہوں۔ (صدرام ريحاكا قصة جوابرالرشير عبداول ٨١ريح الأول ١٣٢٠ ه

### آواز بيضنے كاعارضه (تخريره)

ایک مشہور ہومیو بیتھک ڈاکٹر نے میرے نئے تم وفکر سے پیا ہونے والے عواض کی مشہور دوا ڈاگنیشیا "بخویزی ، ڈاکٹر صاحب کی میٹنیس بالکل مجمع ہے ؟ مجھے دو چیزوں کی فکرنے نٹر صال کر رکھا ہے :

ہے رو بیروں میر است میں کورے ہا۔ میری حیات ہی میں پوری دنیا پرمیرے اللہ کی حکومت قائم ہوجائے ، اس مقصد کے لئے اللہ کے دشمنوں پرجھنٹنے اور اس کی راہ میں جان لینے دینے سے ہے۔ مقصد کے لئے اللہ کے دشمنوں پرجھنٹنے اور اس کی راہ میں جان لینے دینے سے ہے۔

شديد جذبات مجھے قرار نہيں لينے دیتے۔

۲۲ رميع الاقل ۲۲ ۱۸۲۸

اله الله تعال اس آيت بي البخصيب السيط يعليه ولم توسل المديدي كبيل التصفير آب بي جان بي المدوي-

اه والاستان

وَقَٰتِلُوْهُمُ حَتَّىٰ لَاتَكُوْنَ فِ نُنَةً وَّ يَكُوْنَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (٨-٣٩) ٱوراُن سے قِتال کروحتیٰ کہ فِتنہ ہاتی ندرہے اور پُورا دین الٹا کا ہوجا ۔ مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُغَيَةٍ مِّنْ نِّفَاقٍ. رَواه مُسلم تبخض ایس حالت میں مرا کہ اس نے نہ مجمی جہاد کیا اور نہ ہی اس بارے میں بھی کچھ سوچا وہ نِفاق کے شعبہ برمرا۔" من این عِلم و فراست با پرِکاهی نمی سیم كهازتينج ورسير ببيكانه سازدم دغب ازي را بغيرزخ اين كالأبگيري سُودمند أفت بـ بضرب مؤمن دلواندده إدراك رازي را "جوعِلم وفراست مردِ غازی کو تنیخ وسپرسے بیگاند کردے میرے نزدىك اس كى قىيت گھاس كى ختك بتى حتى بھى نہيں-یوری دنیای دولت نظاکراس خزانے کوحاصل کرتے تو تجى سوداست تاہے، مُؤمنِ ديوانه کي ضرب سيان مولويوں کو بھی سبق پڑھا دوجو برغم خو دامام رازی بنے ب<u>ہتھے ہیں "</u> رَشِيلِ الحَمَل دارالافتاه والارشاد ناظم آباد كرايحي ليلة السبت ٨رذى الحير ٢٠٠٩ ه

مفتع ظرجض وبالترص فتي شيداع ومنادامت بكاته تمكى طرف ست يت كاينيغام تبليغي بهَالْيُول تبلینی بھائیوں کے بارے میں بعض خرابیوں کی خبریں ہی<sup>ہ می</sup> ہور ہر اس لئےاس سے قطع نظر کہ بیخبریں کہاں تک صحیح ہیں صرف ازراہ محتب اس طرف متوجه کرنامقصور ہے کہ اگر کہی میں ایسی کوئی خرابی ہوتوا پن اللح ی فکرکرے۔اس سلسلے میں ان بدایات پرعمل کریں: <sub>© جه</sub>ادی مخالفت *نه کری*- مسلح جہاد کے بارے بیں قرآن وصدیث کے گھلے اور واضح ارشادات كوتور مرور كتبليغي جماعت يرجيبيان نهكرين-جوڑ بیدا کرنے کی خاطر کوئی ناجائز کام نہ کریں مِثلاً جس مجلس میں گناہ كاكام ہورما ہو وہاں شھائیں-⊕ صرف اور صرف ابنی ہی جماعت سے بارے میں بیر دعویٰ نہ کریں کہ یهی جهاعت رنبج رسالت پرہے- جی خلوص و محبت سے فضائل کی تعلیم کرتے ہیں بائکل اس طرح تركب منكرات كي مجن بليغ كرين- اینے بیوی بیوں کی اِصلاح کی بھی فکر کریں اہلِ حقوق سے حقوق ضائع نہ کریں۔ دارالافتادوالارشاد-ناظم آباد - تمرايبي

ليلة ائتببت ٨ردى الحجد ١٣١٩ھ

### إصاليع امّت كروطريقي:

عوام کے لئے عمومی وعظ و تذکیر یعنی بیان کا مروّحہ طریقہ۔

· خاص ابل سلسلہ سے بیٹے خاتقابی نظام۔

ابل سلسله كے لئے وعظ كے مرقص طریقه كی ضرورت نہيں، بلكه باضابط، اصلاحی تعلّق رکھنا، بتائے گئے طربقِ کاراوراس کے اصول وضوابط کی کمل پابنری كرنا لازم ہے - وعظ كے عام مرقن دستور سے يمقصد حاص نہيں ہوسكتا۔ وعظك مروحه طربقيرك ذربعيعوام كووعظ وتذكير كصلسليس التدتعيال في محض البيني فضل وكرم سے مجھ سے ہرموضوع براتنا كام لياہے كہ كوئى ضروري بات باق*ی نہیں رہی ، سوچنے پر بھی کو*ئی ایسی بات خیال میں نہیں آرہی *جس سے گینے* كى ضرورت ياقى بو ، التُدتعالى اين رحت سقبول فرمائيں اور تاقيامت صدقهُ جاريہ بنائين، التُرتعال نعمير يسب مواعِظ كيستون اوركتابي معفظ كرواديم بن محصا انتفاده ك طلب ركصنه والوس ك الشيبي كييشين او رمطبوعه واعظاكافي بين اس سے بہاں ہی سنانے کا سلسلہ رہے گا۔ اگر کسی کوراہ راست بیان سنتے ہے زماده فائده بهوتا بهوتو و همهين براهِ راست بيان والم ميل ميل چله جاياكرين مقصه تو دین فامده ہاس گئے سکوجہاں فائدہ ہووہ وہیں تعلق رکھے ۔ تیفضیل علی كے لئے ہے جن كامجھ سے اصلاحی تعلق نہیں، اصلاحی تعلق رکھنے والوں کے لئے يه اُصول بك اليغ معلى كسواكسى دومرى جگدجا ناجائز نهين اس عائده کی بجائے نقصان ہوتا ہے ، اصلاح کا اصل طریقے ہیں ہے کہ سی ایک شیخے سے باضابطه اصلاح تعلق ركط جائے، عام وعظ و تذكير سي ص اصل مقصديبي ہے كيحوام بين كسي شيخ سے اصلاح تعلق ركھنے كاشعور بيدا ہو، اس مے بغير كمل مرابيت نهين بيوسكن. وعظ تبيت ي حقيقت عور سيريوس أست بيدا حمد يوم الاحد ٢ رجما دي آلاولي ١٢٧٠ هـ

جُلاثِ ثَالِثُ



أبوالالتفيين

#### بسيح الالتي الرعبي الرعبي

الوازاليفين ١٠٠٠ كلمانالي

#### ضمیمه مُبَشِرٌ رُمِنِ مَنَامِنَامِ مُبَدِيْرُ رُمِنِ مَنَامِيَةً شول عِهَاد كى بشارت ؛

یں جعہ کے دن تقربیًا دس بچے جے ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام "تب وتابِ حِاوِ دانه"ہے،اس میں غزوۂ بَدر، غزوہُ اُحُداور سے اہ عبدالعزيز رجمة الله تعالى سے انگريز كے خلاف تاريخي فتولي كاذكر تھا، جب ييں يه سارے واقعات يره كرفارع بواتو تقريبًا ساط هے گيارہ بجے مجھے نيندآ كئى، اجانك خواب مين غزوه أحد كاسارا نقشه مرے سامنے آگيا جب رسول الله صلى التعطيبة ولم أحديباط ك قريب تصاور بحاس صحابه كرام رضوان الله عليهم اجعين كاأيك خاص جگه پرتقرر فرمايا مخنا ليكن حبب فيتح بونے لگی تو ان صحابه كرام رضوان الته عليهم اجمعين مي سيعض في اس حَكْم كو حجور ديا تصاجس كي وحبرسے خالدين وليدا پنے دستے كے ساتھ آجہنچے اورمسلمانوں كو سخت تشویش کاسامنا ہوا -اس وقت رسول الله صلی الله علیہ ولم کو صحابہ کرام نے ا پنے گھیرے میں مے لیا تھا ، میں نے دمکھا کہ بعینہ ہانگل اسی موقع پراُ ُ عدکے قربيب جبكمب ان كارزار كرم تھا رسول الته صلى التُّرعليه ولم اسى طرح كھرے بن بجرد مکیصتا ہوں کہ آپ صلی التہ علیہ وسلم کی حکمہ حضرتِ اقدس اینی شان و شوکت سے ساتھ زرہ پہنے ہوئے کھڑے ہیں،جیسے رسول التّرصلی التّدعلقیم صحابه کرام کو ترغیب دے رہے تھے اور چید صحابہ کرام آپ کی حفاظت سے لئے آپ ی طرف آنے والے تیروں کو روک رہے تضخصوصًا حضرت معدرضي الله تعالى عنداور أيك صحابي اور تنصحن كانام مجھيادنہيں رط

آب سنی الترعلیہ وَلم کی خصوصی حفاظت فرمارہ عصے بعید اسی طرح یوں التہ صلی التہ علیہ وکئے ترخیب التہ صلی التہ علیہ وکئے ترخیب وسے رہاتہ میں التہ علیہ وکئے ترخیب وسے رہائی اور جانی کی طرف التہ عنہ ما اسے تو اسے مقابلہ کرتے ہیں۔

### 🏵 فتوحات کی بشارت:

یں نے آج رات خواب میں دیکھاکہ حضرتِ اقدس نے دوسری شادی کرلی ہے اور مجے سمیت ۱۰ یا ۱۲ افراد تقریب نیجاح میں ترکیب ہیں ، لڑکی ایران کی ہے اور نکاح ایران کے کسی وزیریٹے پڑھایا۔ آھی میں و

یں سب کو بتا آدم بہ اہوں کہ میری شادی یہ ہے کہ میری حیات میں امریکا، ایران، روس اور ہندوستان فیج ہوجائیں۔ اور میری خصتی یہ ہے کہ پوری دنیا پر میرے اللّٰہ کی حکومت قائم ہوجائیں۔ اور میری خصتی یہ ہوری دنیا پر میرے اللّٰہ کی حکومت قائم ہوجائے۔ اِنِ المُحَّکُمُ اللّٰا فِلْهِ اللّٰہ کی ہے ۔

اس خواب میں اِن فتو حات کی بشارت ہے۔
وَ مَا ذَ لِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَرِيْنِ وَ ۱۳۰-۲۰)

وَ مَا ذَ لِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَرِيْنِ وَ ۱۳۰-۲۰)

وَ الْرُرُ لِلْ فِنْ اللّٰهِ بِعَرِيْنِ وَ ۱۳۵-۲۰)

وَ الْرُرُ لِلْ فِنْ اَوْرِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اِلْمَالِمُنْ الْمَالِمُنْ اللّٰهِ وَالْمِی اُلْمَالُونَ اَوْرُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰ وَالْمُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰ وَالْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الل

سِکھلئے فق کے آداب تونے با دشاہی کو

## 🐿 مقامِ مقربین ،

وَسَقَلْهُ مَرَدُنَّهُ مُرِشَدَابًا طَلَقُورًاه (۲۷-۲۷)

"اوران کارب انہیں باکیزہ تراسب پلائے گا(جس میں مذخاست ہوگی ندکد ورت) ۔

اس سُورة میں اہل جہت کے لئے بین طرح کامشروب بین طریقوں سے پہلے فرمایا:

ان الْاَبْواردَیَشَر بُون مِن کا بِس کان مِوَاجُها کافورک کامشروب میں کافورک کافورک کافورک کامشروب میں کافورک کافورک کافورک کافورک کافورک کافورک کافورک کافورک کافورک کامیرش ہوگی۔

اِس آئیت بین خود بینیا مذکور ہے۔ دومری جگہ فرمایا ا ویسفی فین فیفا کا سیا کان مِزَاجُهَازَ فِجَدِیالاً الله م "اور وُه جنّت بین ایسا جام شراب برائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی"

اس میں مُحَدِّم کے پلانے کا ذکرہے پھرتیسری وہ آبیت ہے جس کا وُرود ہوا ،

وَسَقَاهُمْ رَبِّهُمْ مِشَكَرا بُاطَاهُوْ رًاه (۲۱–۲۱) اس میں خود رہالط لمین کی طرف پلانے کی نسبت ہے۔ ان تینوں مواقع میں نثراب کی جو نوعیت اور بینے سے طریقے مذکور ہیں ان سے تابت ہوتا ہے کہ یہ آخری قسم خاص مقربین کے لئے ہے۔ پینے کے طریقے کی تضیلت اس طرح ہے کہ انہیں خود رہ العلمین بلائیں گے اور سراب کی نوعیت کی فضیلت اس طرح کہ کا فورا ور سونٹھ کے جہنے خواص کے لئے ہوں گے، عام آبرار کو جو نثراب ملے گی اس کی لذت بڑھانے کے لئے فاص جہنموں سے آمیز ش کی جائے گی اور خاص مقربین کے لئے خاص جسم کی اعلی وعدہ مشراب ہوگی جسے عام نثراب ہیں نہیں ملایا جائے گا بلکہ خالیص عُدہ جسم کی ہوگی۔

## ا بشارتِ قبوليت:

ایک بارخطرهٔ استِدرائ کی حالت میں بیبشارت وارد ہوئ: اِنَّ هٰذَ اکانَ لَکُمْ جَزَاءً وَکَانَ سَعْیکُمْ مِّشْکُورًاهِ اِنَّ هٰذَ اکانَ لَکُمْ جَزَاءً وَکَانَ سَعْیکُمْ مِّشْکُورًاهِ

"بے شک یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش (جو دنیا میں کرنے تھے) مقبول ہوئی ''

## غیرالله سے استیغناء کی برکات،

اس آیت کا وُرود کمٹرت ہوتا ہے ، رَبِّ إِنِّ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرِفَقِنْ بُرُّ (۲۸-۲۲) "میرے رب! تو مجھے جو نعمت بھی دے میں اسس کا مختاج ہوں " بیصفرت موسی علیہ السّلام کی دُعاء ہے جس میں تعلّق مَعَ السُّد کا اِطہار ہے کہ میں کہی پراحیان کرکے اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا صرف تیرہے ہی

## دَرِ كَا فَقِيرِ بِهُونِ - إِس يِرِ نِعَمَ دُنياكِي بِارْضِين شروعَ بِهُوكْنِينِ -

آفات سے مفاظت:

اِنَّا لَمَّاطَغَاالُمَاءُ حَمَلُنگُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَبَعَكُهَا
لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنَّ قَالِمِيةً وَ (٢٩-١٧١١)

"هم نے جبکہ (نوح علیالسّلام کے وقت ہیں) پانی کو طغیانی ہوئی تمہیں شتی ہیں سوار کیا (اور باقیوں کو غرق کردیا)

تاکہ ہم اس معاملہ کو تمہارے لئے یادگار (اور عبرت) بنائیں اور باذی والے کان اسے یادر کھیں "
اس میں طوفان نوح علیا تسام کا ذِکر ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیا لسلام اور آپ کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعہ بچالیا اور باقی اور کی قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا ، پھر اس کشتی میں لٹر تعالی کو غرق کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا ، پھر اس کشتی میں لٹر تعالی کو عرف کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا ، پھر اس کشتی میں اللہ تعالی کو گئر میں ہے ایک ایک ہو گار جی ہونا ، پھر اسے بڑے کے رشمے ہیں۔

کے کر شمے ہیں۔

الله متالطة الله متالطة الله على سيسند:

نوٹ ہرہ کے ایک صاحب نے حفرتِ اقدس کی خدمت ہیں لکھا؛
سر ایک رات میں نے خواب دیکھا جس میں رشول اللہ
صلی اللہ علیہ ولم کی زیارت ہوئی۔ میں نے دریافت کیاکیاریول
اللہ ایج کل اچھے لوگ کون ہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ ولم نے
اللہ ایج کل اچھے لوگ کون ہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ ولم نے

مجھے تین لوگوں ۔۔۔ ام بتائے جن میں سے پہلے دو مجھے انگل یا دنہیں تیسرے نمبر پر آپ کا نام لیا۔اس کے بعد سے میرے دل و دمائے میں اب تک طوفان بیاہیے اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ اِصلاحی تعلق قائم کروں ''

## 🕾 الله مَرَدِگارِهِ:

اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِی مَنَّلُ الکِیلُ وَهُویَ مَوَّلُ الکِیلُ وَهُویَ مَوَّلُ الکِیلُ وَهُویَ مَوَّلُ الکِیلُ وَهُویَ مَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## ﴿ دُسْمنانِ إسلام سعمفاظت:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ -"اور الله تجه لوگوں سے بجائے گا"

پِرِي آيت يول ہے ! يَاكَيُّهَا النَّسُوُلُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ إِنَيْكَ مِنْ رَبِّكِ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغَنْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغَنْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النّاس إنَّ الله لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الكَفِرِیْنَ ٥(٥-٢٠)

"السول! بهناد سع توجو پرتیر سرب کی طوف
اتاراگیا اوراگرایسانه کیا تو توفی کی دبهنجایا اورالد تھے لوگوں
سے بجائے گا، بے شک اللّه کافر قوم کو ہدایت نہیں کتا ؟
مذکورہ بالا تا کے اور کا کے کورود کے وقت میں انہیں صرف اپنے ظلاف عالم کفری افواج کے بار سے میں بھتا تھا مگر دوتین روز بعد مزیر سبب ورود یہ معلوم ہواکہ افغانستان میں حکومت اسلامیہ نے بتوں کو توٹرنا نثر وع کر دیا ہے جس سے پوری دُنیائے کفر چالا رہی ہے اور طرح طرح کی بہت بخت دیا ہے جس سے پوری دُنیائے کفر چالا رہی ہے اور طرح طرح کی بہت بخت دیا ہے۔

اَللَّهُ مُّرِحُدُّ هُمُ اَخَدْ عَزِیْنِ مُّقَتَدِدِ "یااللهٔ انہیں زبر دست صاحب قدرت کا پکڑنا پکڑ" قرآن مجید میں قوم فرعون پرالله تعالیٰ کی گرفت کا یوں بیان ہے: فَاَخَدُ نَهُمُ اَخَدُ عَزِیْزِ مُّفَقْتَدِدِهِ (۵۳۵-۳۲) "پچریم نے انہیں زبر دست صاحب قدرت کا پکڑنا پکڑا"

## ﴿ رَاهِ نِجاتٍ :

میں نے علوم اسلامیہ بربلوی مکتب نیکر سے حاص کئے ، طبیعت میں بہت زیادہ تختی تھی، عُلماءِ دیو بند کو گستارخ رسول صلی لئے علیہ والم مجھتا تھا اور جہاں تک ہوسکا ان کو پرینتان کئے رکھا، تبلیغی جماعت کو بھی جہاں تک ہوسکا ان کو پرینتان کئے رکھا، تبلیغی جماعت کو بھی جہاں ہیں داخل نہ ہونے دیتا، الغرض علماءِ دیو بند کو ہرطرح سے تکلیف دسین باعثِ اَجرد تُوا بِسمجھتا تھا، یہ ساری گمراہی بربلوی اساتذہ کی وجہ سے تھی۔

أيك بار رات كونواب من نبي أكرم صلى الله عليه ولم كى زيارت بوئ، آبياصلى الثدعلبيه وسلم كم ساته خلفاءِ اربعه اورعلماءِ ديوبند ميس سيحضوت مولانا انشرف على تضانوي ، مولانا محد زكريا كاندصلوي ، حضرت تيانورشاً ومثيري يقطى، نبى أكرم صلى الله عليه ولم في ال محمتعلق فرمايا ، " بيرنمبارے بزرگ بين ؟ میں نے عرض کیا : « يارسول الله! مين توان كوآب كأكستاخ سمحة ابيون " فرمايا: " ہرگزنہیں یہ میری بارگاہ کے مقبول ہیں " مِن نے عرض کیا، " ان ک*ی گستاخانہ عبارات سے بارے میں لوگوں کو کی*ا حمہوں ہج <sup>رد س</sup>متاب سیفِ بمانی پڑھو" پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " بدگمانی سے بچواور کثرت کے ساتھ درُ ور نتریف کو اپنا معمول بنا ؤ، ان اکابرے وابستہ ہوجاؤ، ان کا دامن تقامے رکھتا، ان کا دامن میرا دامن ہے ؟ *چەرحضرت مولانا اخترف على تتصانوى نے فرمايا* : " خواہ مخواہ کسی کو کافرا در گستاہ کہنا بہت بڑا جرم ہے <sup>ہ</sup>ایئے دل کوصاف رکھو،حضرت مفتی رسٹ پیدا حد کو سلام کہنااور

بولناا بنامس*ٺن جاري رڪھو*"

برما بید سان برار ہوا تو عیب کیفیت تھی، سے اٹھ کرمولانا مختر طورنعانی ملاسب کی تاب سیف بیان کو جرانوالا سے خریدی، باربار مطالحہ کی عقید کی بائکل اصلاح ہو بھی ہے اور آہستہ آہستہ عوام الناس کو بھی اصلاح کی طرف راغب کر رہا ہوں، ابھی مجھے بہت سے لوگوں کو گف و مشرک اور بدعت کے گھٹا اندھیرے سے نکالناہے، اپنے گناہوں کی ترک اور بدعت کے گھٹا اندھیرے سے نکالناہے، اپنے گناہوں کی ترک اور بدع اللہ کو الذی کرنا ہے جو اکا برعاماء دیو بندکو گالیاں دیتا تھا، آپ میرے لئے دُعاء فرمائیں اور میری رہنمائی فرمائیں حضرت اقدس تھا نوی کے سلسلے سے دُعاء فرمائیں اور میری رہنمائی فرمائیں حضرت اقدس تھا نوی کے سلسلے سے دُمائیں، آبین ۔

## ٥ امريكاكوتباه كرنے كاعزم:

بندہ نے آج بوقتِ سُحرخواب دیکھاکہ کراجی میں بہت سارے امری جنگی اڈے موجود ہیں، دوسری جانب حضرتِ اقدس انتہائی اہتمام کے ساتھ اینے دستِ مُبارک سے گولا داغتے ہیں جو بائکل درست نشان پر لگتا ہے جس سے ایک امریکی اڈا تباہ ہوجا ناہے یہ منظر بہت صاف اورواضح نظر آرہا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کام (گولہ داغنا) حضرتِ اقدس نے بہت اہتمام کے ساتھ اپنے ذمہ لیاہے اور حضرتِ اقدس مُرعِم ہیں کہب کوتباہ کروں گا۔

تنبسرى جلدختم باقى دوجلدين



